#### ب م الثدالر حملِ الرحيم

# گدسته شخن

جصت دوم

ساجى دارىي موضوعاتى نظمول كاانتخري

A CC. NO 0



### م<sub>ه</sub> تارُّاتِ اُکارِین و دانشوران محسوسات طالت كم ترازع طالب النامسلم ۲د عسلم کی اہمیت و خدورت عسلم کی فقیلت اور تعلیم نسوان کی اہمیت ۸ به سماری اردو اور اس کا موقف ۹۔ الدومتنوی اا. قن عروض كى المميت ١٤٠ ياد تاكسيس اندهرايروليش -م مل کر عمید مناتیں گے \_\_\_ DY 20 خاندانی فن لاح و بسورکے ترجان اکشعار ایک شادی اینوں کی

# r 728

| 71   | جورًا جهير ليحور و                | - 11  |
|------|-----------------------------------|-------|
| ۷.   | شاعراره الخا                      | -19   |
| ۷٣   | عام قب ال                         | ٠٢٠   |
| 24   | تعارف جميية العسلما <sup>ع</sup>  | ti    |
| 14   | یانی کی حقیقت اور اسکی انمیت      | ۲۲    |
| 1 L  | ہم اور ہمارا یانی                 | -17   |
| 9.   | ہاری سرکیں                        | -tr   |
| 94   | اجتماعی شادلیل کتهنیت             | 13    |
| 90   | نماک لمبیه رسط                    | .۲4   |
| 94   | ففيلت تعمير بحد                   | .12   |
| 99   | تعارف جامعته الغاروقبير           | . M   |
| 1.1  | فقیلت آثار ساک                    | .19   |
| 1- 1 | دادالقضائت                        | -m    |
| 1.0  | فقیلت روزه داری                   | -11   |
| 1.7  | الخجن قادری                       | ۲۲.   |
| 1-9  | فلت فحر شهادت                     | سرم ۔ |
| 111  | تعادف الفلاح كميتى                | -۳۴   |
| 110  | تب<br>تعارف الحمد بيرتيرس<br>     | _ta   |
| MA , | تعافی عظت برقعهٔ اسلای<br>سازی سر | - 27  |
| 14-  | -<br>تعارف عود اگرونارس           | ٣٤_   |



جناب محمد النصلی شاقب صابی ایک کهشد مشق و گوت عربی ساته بی فوش کو می ساته بی فوش کو میں ساتھ بی فوش کو بھی ۔ ور دالت پرخاص توجہ ہے۔ حرد نعت توجی اللی الدعشق رسالت بیں طوب کر کہتے ہیں اور پزرت بان دین ۔ پیران عظام الامثانی کو می منعقب یہ دہ کمال بیلا کیاکران کے بیں اور پزرت بان دین ۔ پیران عظام الامثانی کو دین کی بامور اور جلیل القدر شخصیوں پر بڑی ساتھ عقیدت کا حق اوا کر دیا ہے۔ بیر علوم دنیا و دین کی بامور اور جلیل القدر شخصیوں پر بڑی تعداد بیں نظمیں کھی ہیں جن بن ال شخصیوں کے کہالات کو برخس و توبی قلمبند کیا ہیں اور بلاکسی مبالغ کے ایک کمل اور واضح قلمی تصویر بیش کی ہے۔ بناب ٹاقب صابی کی ایک امتیازی تصویر بیش کی ہے۔ بناب ٹاقب صابی کی ایک امتیازی تصویر کے کہا کہ کا میں دواں جاری دیا ہی اور احمارات کو میں دواں جاری دیا ہی اور احمارات کا میل دواں جاری دیساری دیا ہے۔

بخلب ٹافٹ صالری کے کلام کی ایک اور نہایاں تصوصیت یہ ہے کہ آپنے عزل سے زیادہ نظست کی وادلیت واصل ہے۔ چنانچہ آپنے عزل سے خرای سے دیانچہ آپنے کی دوری سے وارنظموں کا ایک انتخاب بنائم کلک ترکشت سخی اسٹی موضوعاتی تعلموں کا ایک انتخاب بنائم کلک ترکشتی سخی اسٹی موضوعاتی تعلموں کا ایک انتخاب بنائم کلک ترک

بودی میں دور کے مفکروں ' دانسوروں ' شعراد کی کاروں سے موجودہ عالات و تقافے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی فسکری دنجلیع صاحبتوں کومب الوطنی کے نسروغ ' نوستحالی وطن کے استقرال جمہوریت کے استقال اور سیکوارم کی وسعت داستحکام کیلئے دلکش اور عام فہمانداز ہیں عوام کے جمہوریت کے استقال اور سیکوارم کی وسعت داستحکام کیلئے دلکش اور قام نیمانداز ہیں عوام کے سامنے چیش کریں ،اسی احساس اور تقل فعے اس شاع کے تلم سے سیاج اور قدم کے فتلف گوشوں اور منتو کے آیستہ یہ کی کہ کے کہا کے دہن شکیل دور ناح بالے "

مزید کھے ہیں ہے اس دور کا تقاضا حبس کا ہواہیے طالب تعمد كا أماية تحديثة مسخى من ینانچهاس گلدستهٔ سخن می مختلف اور متنوع موضوعات پر تنظمین منتخب اورت ریک کی كَنْ إِن يَمَا سِجِهِ عَلَى الدُّورِ وَ وَلَن امن وقد رِستى الزادى وَوَي يَجْتَى وَاللَّهِ اللَّهِ المد مدر دنگر و طوربیت المال اور دنگر زویسی عنوانات و غیره سیمتعلق نظمیس موجود این -ية رمنغ متحب الديسين أبي - قومي يجبتي براطب ارخيال الأحظام و-پیشوایان نامب سب ہیں اسس بر متفق جادہ رکشہ و ہدانت تومی ملجیتی میں ہے مرف محقّی بھر ہیں ظالم نشہ طاقت میں چور ورنه ابنی اکتریت لتومی یکیتی میں ہے اختسان زات و نرمب مول کی ماتند ہیں ان کے گلات کی صورت قوی میجمتی میں ہے فرقه رستی کی ارستاتیون کا دکر دیکھے۔ تھے وں کو جب لاقی سے ف رقہ برستی قسامت أكلماتي ب فسرة يركستي عدالت کی منکر' صدافت کی و منتنمن نقط سنہ میاتی ہے نسہ قہ پرستی نه بیون ایک بهت د<sup>و</sup> مسلمان اور سکھ مہی تو سمبھاتی ہے فسرقہ پرسی سيكوارنه بوكك آدر خود بيو حساكم ِيه نقتَ بنا في ہے۔ ف قريد ر

علم کے بادے میں عسلی ترغیب بول بیش ہے۔ علم تعت بھی ہے علم دولت بھی ہے زندگی کی بڑی اک طرطات مجھی ہے علم كالسكهنا اور كهانًا سبع فسكر ف اس میں عرت بھی ہے حسن فدمت کھی ہے علماک نورسے، علماک ماج ہے ارزؤل کے سرریہ سسجاتے ہیں۔ ترم ہے اور نداست سے ناخوا ندگی عسكم كوايا مقص بنا تے چيلو انتساب کے لوازم الاحظ مول ۔

ے میں تابانی کو اور قصدم نستشر احسسوا اگر ہودیں بہم رشہ کر سے وستمثول کے سامنے تابت قبام

خلفت إسندسب تجهديه سيدا موتى يترك شيدائي تقفي اصفيا اتقيا يَرُ ك شبكار سب ين تطب الشترى شمر دالل کے دل تھے یہ سہی گے اور کیکست و سرتنار تیریه بوت نقط اتصال سشال و دكن قو داوں کو الآنے کی زبخی ہے

چاہئے اسلام کی جمہور نیت مربندی سے الکیسیں کے واسطے کیس کی فیوار بن که ہم رہیں اپنی زبان کے سرایا سما بیاں میوں ہے۔

ہندک گود میں جب تو بیسیا ہوئ عب تو دلی سے بڑھ کر وکن ہاگئ ہمنی المان تیری ہمدرد ہوتی جھے کو اینائے جاتے رتھے شاہ و گرا ترب رطب اللسال تھے مراج وولی جب ول تھکو لے سیر ولی کھے میره غالب پرستار تیرے ہوئے تو عُسلملا تُهدّيب فُكِّنكُ وجمن تو زبانوں کے الوال کی سشہتیرہے

ملك وقوم كى تعيريس على اقدام"سط ون كرج انى شاقب ك نعافى سنة . بيت طبقات كم دلدار وسها را سبط ون اینے فیضان کاہنتا ہوا کرما سط ون فخرہے تازکے قابل سے ہمالا سٹ عل اس سے روزی کے کھلے ہج ہزاروں ہی در شاء کی لگاہ دور میں سے ہمدرد نگر کیسے پوٹ بدہ رستا ۔ کتے ہیں۔ ہے سادے اداروں میں روز ممدر دنگر ہمدر دنگر ففیان مجمئ کا محور ہمسدرد نگر ہمسدرد نگر ون کا سے اک دوئے انور ممدر دیگر ہمدر د تگر محود تواسجال المديهم آج حميته وحسامر سس وطفلته بن بهان اليسع جوبر بمدرد مكر بمدر دنگه تكليك طبيب حاذق اب او فحيط رحابي كم الموكا لت وكر جشم علم جامع نظاميه كي دين كا تلا نهست . انوادكا نطالا جامعه تطامليه سط ک دین کوائعبالا جامع نظ سیر ہے از ہر کی تیان والا جامعہ نظامیہ سے بغدار د اندنش کی ترکول کا ترجان سے ک جلوه رینه جامع نظ سیه سیم درس مدیث و ترآن متعقول اور منقول مندیج یالاً عنوابات کے عسلاوہ بقایب تاقیب صابری ندہی عنوابات شلاً حب بن. رمضان كشريف شب قدر ومشب بلات - الدمعواج شركيت پر برنب اثرا بيگر الدسبق موزينيالا ا اظهار کیا ہے۔ اس پہلے مجموعہ گلاک تا سخن مطبوعہ سراؤ، میں اور نظمیں شریک ہیں۔ ساووا د سے کے 9 وائک حناب شاقب صاری " دیدہ بینائے قوم" کے اپنے منصب کا فوق تباستے ہوئے اور مختلف د متنوع موقوعات برنظمول كاسلسلياري ركها. اب دوباره انهول سف ان نظمون سكا انتخاب کیا اور ۴۳ نظوں کو چن کر " سکلدے تعنیٰ " حقہ دوم" کے نام سے پیش کرنے سل تصفیہ کیا۔ یہ نظیں بھی اہم ترین موضوعات پر گو ناگوں عنوا نات سسے سجی ہو ٹی ہیں۔ ان میں سکم نفیلت و فرورت ، تعلم سوال کی اہمیت پرنظین اور متعلم ومعسلم کے ترانے شامل ہیں۔ ساتھ ہی عید' ردنے ' دارانقصات' جہیز جوال گھوا آبیک شادی ' ادر اجتماعی ستا دیاں تیتر فائدا تی

ف لاح دیمبود کے سائل شاعراور طافا ہم اور مالا یانی اور ہاری سسوکس جیسے ساً ل

برمی اطهاد خیال کیا گیاہے۔

نیر تعلیی و ف ای ادارے جیسے جامعته افارو قیه جمعیت العلماً به خاک طبیه رسط انجمن قادری ا در الف الح كميتي كا تعارف موجود ہے اسكے ساتھ ہى ادبى موضوعات الدو متنوى الدون اول ا قن عروض المهاي أردو اور اس موقف اورمقام اقبال ينظميس انتحاب يس شامل ايس-ور اردو بین حیتنی اصناف سخن مردج من کسی زبان بین اتنی اصناف نہیں ہیں' ویسے اُدو نظر کو برا حقه غزل پُرشتمل سے ۔غزل میں مرجہ مفامین اور پہلے کی کمی ہوئی باتوں کو نیازگ در کی کتو کیے جاسکتے ہیں۔ اور عزل میں رولیت فائے بھی شعر کہنے میں مردکرتے ہیں سی وجہ سے طرح پر مجمی گری غزلوں میں ردلیف قاضیے کی وجہرسسے اکثر کنیالات لڑجاتے ہیں۔ اور پور سے پورے مصرعے توارد کی زدیسِ آجاتے ہیں گرنظ۔ رنگاری من پہر آسانی حاصل نہیں ہے . نظر نگار کے اس کی ساعرجب اپنی آنکھ کھل رکھی ہے۔ اور اپنے ماحل وگردو نواح کو دیکھا سے تاثر حاصل کر ناسے تو مل و دمانع میں جذیات الجرنے ہیں. خیالات پیل ہوتے ہیں اور شعر کہنے کا سلیقہ ان خیالات کو استعاد میں شعال دیرا سے . جناب نا قب صابی کوشفر کھے میں پدطوائی حاصل سے زبان کے الفاظ اور محاور صف باند سے اپنے استعمال کے ستنظر رہتے ہیں اور سان کا سیل دواں اپنی ترام حولانیوں کے ساتھ کار زما آگے بڑھتا جانا ہے ، نظمول کا یہ مجموعہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے ۔ نمونتا جند استعاربیش ہیں ماکریہ اندازہ ہوجائے کرجناب تاقب صاری نے مضاین ومسال کا کسس طرح ہمہ جہتی احاط کیاسے ر

رل ازل سے ابدیک ہے اسکی نظریں ہے دہ سرتہ چیتم ایماں سٹ بہا دت خلا کہ رسائی کا ہے ایک نظریں ہے دہ سرتہ چیتم ایماں سٹ بہا دت خلا کہ رسائی کا ہے ایک زینہ ہے جیا ہے جسے زیر ڈامان سمتہا دت مربی خلا نے کھا ان کو مردہ نیمجھ جھیا ہے جسے زیر ڈامان سمتہا دت

رج ، فیفی نخبتی کاپر نور مینارسد خاک طبیه ٹرسٹ بند مرحیا باتمر ایک گلز ارہد خاک طبیه ٹرسٹ مین کوالدید مرفرازی ملی . دردمت دی ملی بند ان کی کوشش سے ملت کا مقار افکا طبیب ٹرسٹ ردی اعترال لذت و تسکین انسان کا سے سی درد کی میکسش بوسس پر تیا زیانہ ایڈ ز ہے داختی درد والم سے "قاطع چین و سکون درخی درد والم سے" قاطع چین و سکون میکس برطن ، بدنفس انسان پر نشانہ ایڈن ہے دیگاں ، بدنفس انسان پر نشانہ ، بدنان ہے دیگاں ، بدنفس انسان پر نشانہ ، بدنفس انسان پر نشانہ ، بدنان ہے دیگان ہے دیگان کی کرنسان کی کانسان کی کرنسان کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کرنسان کرنسان کی کرنسان کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کی کرنسان کرنسان کرنسان کی کرنسان کر

روی بناوت عدالت میں افاد کو تو بہان مردت سے دارالفقنائت مریت سے دارالفقنائت مریت سے دارالفقنائت مریت سے دارالفقنائت مریت اور قرآن کی اتباع میں کراس مقیقت کو پہان ٹاڈا کو او نے برلیتان ٹاڈا کاروں کا بڑھنایغادت نہیں ہے کیاان کو تو نے برلیتان ٹاڈا یہ بہر سے معترم ہوجائے خود تو قرا دیکھ اپنا کر بیال ٹاڈا

گذر ترسخن کی مہلی جلد جنوری سام ہے ہیں قلع ہوکر قبول عام کی سند ماصل کر حکی ہے۔
اب گذر تیسخن کی دوسری جلد برئیر قارمین ہے یفین ہے کہ رہد دوسری جلد بھی اپنی گزاگل اب گذرت اور خصوصیات کی بنائر بر ہا تقوں ہاتھ کی جائے گی اور جناب ٹاقب صابری سے زورت کم کالوہا منوائیگی ہے۔
کالوہا منوائیگی ہے

صدر مکتبہ ٹا داب م مریر ماہنامہ ٹاواب حیدر آباد المارين و دانشوران مازات الارين ما بالآن ما بالآن ما بالآن ما بالآن ما بالآن ما بالآن ما بالد. ميكر الماد بالد بالان ما بالان

ناقب کامب فطرتاً نهایت کم مینر الد منکالمزاج واقع موئے ' اپنی تشخصیت الدفن کی نمود و نمانس کا شوق الد شهرت کی جوی ان کو تھوکر تھی نہیں گذری ورند ان کے جیبا برجستہ گو ' دو تولیس اور تیز ف کرشاع اسطرے بردہ گنامی میں نہ رہتا۔ اس میں زمانے کی تاقدری سے زبادہ نمود ثاقب صاحب کی اپنی افتار طبع کا بھی رہا وظل ہے کہ وہ شہرت الد ناموری کے بیچھے نہیں دور تے ۔ ناوال ان کے آٹھ مجموعے نمایور طباعت سے آلاستہ موقعے ہیں۔

یس نظر مجموع "گلیستاستی" ان کی سماجی ادبی موضوعاً تی نظوں کے انتحاب برر مشتمل سے - تاقب صاحبے تف کر کا کیتوس تبایت دست الدموضوعات نہایت متتوع ہیں ۔ انہوں نے ہرسماجی مسئلے ادر تہذیبی موضوع برقس کم اظھایا ہے۔ ان کے کلام کے مطالع سے ذہات میں یہ ال الربیہ ابھر اسے کہ ان کی منظم ایک ہی نشت کی خلیق سے الا نی البدیہ کھی گئے ہے۔ برست کارٹی تام افصاف ان کی مرنظم سے بداہتاً استکار ہیں۔

سناقب صاحب اردو شاعری کا کتابیک ردایت کے ترجان ہی اسکے ساتھ ساتھ وہ دوئ کی تی قدیم تہذیبی افراد سنایہ اور سنایہ ابھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں قدیم تہذیبی افراد اور کا سنایہ سنائی افراد سنائی اور روایات کا سین سنائی نظر آتاہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی خروری ہے کو شاقت صاحب آددو کی تخلیقی دوایت کے صالح عنام حذب فرد کئے ہیں تسکن ال کے موضوعات فرسودہ اور با بال ہسیس ہیں ، انہوں نے ایک صاحب نسکہ اور صاحب بھیرت انسان کی طرح کھی آئی تکول سے سماج کا مطالعہ کیا ہے۔ ان کی ماحب نسکہ اور تجربات کی طرح کھی آئی کی مائی اور تجربات کی طرح کھی آئی کہ سائل اور تجربات کی طرح کھی آئی کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی دوایت کی بجائے دورہ افراد کی کی دوایت کی بجائے دورہ افراد کی کی دوایت کی بجائے دورہ افراد کی کی دوایت کی بہائے دورہ افراد کی میں بہیر اور ہم آئی میں بہیر اور ہم آئی ایک سائل اور حقیقی موضوعات سے والب تہ کیا ہے جس سے ان کی ہمیں دورہ افراد کی بہائے کی دورہ افراد کی دورہ افراد کی کی دورہ افراد کی دورہ افراد کی دورہ افراد کی بہائے کی دورہ افراد کی دورہ افراد کی بہائے کی بہائے کی دورہ کی بہائے کی دورہ افراد کی بہائے کی بہائ

یہ ال مرقع نہیں ہے کہ تاقب صاحبے کا کے نواف سے ان کی شاعری کے محاس الطالات کی طاحت کی خاص کی جانب العطالات کی خاص کی جائے ۔ شاعر کا کمان خود اسکے فن اور شعور کا آیت ہی بات ۔ بھے لیمین ہے کہ ٹاقب صاحب کے بیش نظر متعربی مجموعے "کلاست استحن " کو جو فن شاعری کی مختلف الا لوان کلوں سے مک دہاہے ۔ شاھین اوب اللہ ادراب وقتی اسکورسے کی طرح یا تھول ہاتھ لیس گئے۔

برت مرد حط فواکشر محیر الوالدین صک د شعبهٔ ارد مرکزی نیزیوری گجی بادلی حب رکباد ۱۲را کتوریده ۶ سازات عالیخاب پردنسیه داکش امیرعارفی صاحب و ، دلی بر برسط - دبی صدرت عبد اردو دبی بیر بورسطی - دبی

> علاسته پاسخی" جوشروم " کلاسته

جناب اقب صاری خوش فکر وخوش عقیده شاع ہیں۔ تقریباً نصف صدی سے شعر کے لیے الفاظ کے لیے الفاظ کے لیے الفاظ کے لیے الفاظ کے بیان کے اسلامی ان کے اسلامی ساف بتاتی الفاظ ان کے سامنے ہاتھ کوئے سنتے ہیں۔ ان کے بیان کی روانی اور سلاست وصفائی ساف بتاتی ان کے بیان کی روانی اور سلاست وصفائی ساف بتاتی سنے ہیں۔ ان کے بیان کی روانی اور سلاست وصفائی ساف بتاتی سے کو ان کیات کھنے ہیں انہیں عمود حاصل ہے۔

اکے اظہار پر کمال کا بحر بوراندازہ ہوتا ہے۔ بخاب تماقب صابری نے ہرصف سخن پر طبع آزمانی کی ہے لیکن انہیں نظام لگاری میں مہار تامہ حاصل ہے ۔ اور مختلف ومتعدد موضوعات برنظیں کھی ہیں ۔ پیتا نجہ سا 1993ء میں موضوعاتی نظموں سا انتخاب گلاستہ مسخن کے تام سے شانع کی جس میں اس نظیس شامل ہیں اسکے بعد بھی السی نظموں سکا مسلم جدی رہا اور اب ایک اور انتخاب گلدستہ سخی تھے دوم م اشاعت کے مراحل مطے کر رہا ہے ۔ مسلم جوی کے مرمری مطالع سے یہ اندازہ ہواکہ ان ۴۴ نظموں کے موضوعات اور مفامین ایک ایسا ہینہ ہے ہیں میں شاعر کی شخفیت حن فن کے ساتھ ابھرکر سامنے آتی ہے اور شعری محاسن کھی نہاں ، ہونے

شاعر ممدوح نے انہی مسائل اور موشوعات پرف کرسخی کا ہے جو ملک وملت کو آج در پیش ہیں۔ شاعر نے انہی مسائل اور موشوعات پرف کرسخی کا ہوں کو دیکھ کراس پر اپنے در پیش ہیں۔ وربیش ہیں۔ وربیش ہیں۔ چو کہ بات دل سے تکلی ہے اسلے پرا آر ہے ادرجب ان کی روشنی میں آئی ہو تھی ہے کہ ان نظموں کو بڑھا جائے گا۔ اور ان کی روشنی میں تدر ملک وقوم کے لیے حسیح سمت میں قدم بڑھا ہے جائیں گے۔ تجھے اُمید ہے کران نظموں کو ای طاک رح تقمیل میں تربیل میں میں تاریخ ماصل ہوگی جیسے گلات سخون کی بہلی جلد اور دور مری تعنیفات کو حاصل ہوئی جیسے گلات سخون کی بہلی جلد اور دور مری تعنیفات کو حاصل ہوئی ہے۔ فقط ہے۔ فقط

وستخط

. خناب داکرط ۱ میبر عاله فمی <sup>رپ</sup> وفییه روصدر شعبهٔ اردو دلمی یونیوریشی دلهی ۱۲ را کشور <u>/ ۴۹۹</u>۹ حیداً باد ()

اذ' محرّم رپرد فلیسر محرعب الرزاق فاروقی سابق صدرتنے تبہ اردو گلرگر یونیورسٹی

## يش لفظ

و شعراً مشاعروں میں شرکت کر کے تھیلے مایاں چوڑتے ہیں کوئی طویل نظستم لکھنا ان سے لس کی بات نہیں۔"

یں نے اسلامی ادب پر ایک مقالہ سٹول یونورسی حب رآباد کے اساتذہ اور ان کے تلانہ کی ایک معفل میں تنقید کیلئے پیش کیا تھا ۔ تناقب صابری بھلی صف میں خابوش تنقیق رہے ۔ جب سوال و جواب کا سلامت درع ہوا تو تناقب صابری نے ایک منظوم تبعرہ سنا دیا ۔اس میں میری کچھ تولیف و توصیف بھی تھی ۔ میں کیا ہے مسوور ہونے کے کچھ دار کیلئے ''داکم ''دور کے انکالہ میں کھوگیا ۔

ستقی کے درسہ طول نظر ستخلیق کر کے اپنی برگر کی کا بقوت دیا تھا ۔ برجستگی کے ساتھ

بے ساختگی نے نظسہ میں معنوبیت پیدا کر دی تھی۔ بقول استادی طواکر آور ناقب کی شعری تخلیق چیا ہے مای ہمیں تھی ان کے بیٹول کے ریاض کا نیتج تھی ۔

و داکر محرانور الدین صاحب صدر سندهٔ الدونے تبایاکہ ثاقب محکمہ تعایات کے ایک وظیفہ یاب استاد ہیں بیکن ان کا ذوق اور بہ جوان ہے۔ انہوں نے ہم فل میں واحل بیاہے۔ اور بڑی یا نیدی سند کی روایت کو تاقب نے جمانوں کا منظوم سنقبال کرنے ہیں۔ جمانوں کا مدلیت و قافیہ بنا لیستے ہیں کی روایت کو تاقب نے جمانوں کے ناموں کو تاقب ابنی نظوں کا مدلیت و قافیہ بنا لیستے ہیں نمالیت روانی کے ساتھ اور سبک ہجر میں نہ صوف جمان کا استقبال کرتے ہیں۔ بلکہ کر اشعار ہیں ان میلیت روانی کے ساتھ اور سبک ہجر میں نہ صوف ہمان کا دولی یا ایسے استعاری کا دولی میں کا در کرکے اپنے منظوم ندواز عقیب سے کو وقع بنا دیتے ہیں ایسے استعاری ان کی باک طینت اور خود می ان گوشو جمانی ہے۔ اضامی اور ساکستا کی کہیں ان فوصل کے ساتھ میں جب دہ دونوم کی ابن گی زندگی ہیں بھی ان اوصاف سے متصف خوشیو کہیں دولی میں ہی ان اوصاف سے متصف نوشی ہیں۔ دو ابنی بیاضوں کے ساتھ میں جب وہ سی جوشکوار فریفہ تھا۔

میں مان دولی ہم میں جمانی میں ہمکتی ہے دولی میں گوشوں کا دولی ہیں بھی ان اوصاف سے متصف نوشی ہیں۔ دو ابنی بیاضوں کے ساتھ میں جوشکوار فریفہ تھا۔

ا سے ماری کا کلام کئی بیاضوں میں بندیرطہ ہے۔ موضوعات کا توقع دیکھ کہ تاقب صابی کا شب صابی کا تقب صابی کا شب صابی کا شب صابی کی شخصیت کا عوان حاصل کرنے میں مدہ کی۔ عقری آگی مصون کاد کے ساجی اسپیسی اور ندہ بی شعود کو سہما وا مل ہے۔ ٹاقب کی مختلف موضوعات پر طویل نظول کو محض قا فیہ بیمائی آبیں کے ساجھ۔ یہ تام نظیس شاعر کی ہے جین ردح کی ترجمانی کرتی ہیں۔

ا کی ترجانی کرتی ہیں۔ السی تطول کے ساتھ ساتھ مخلف موضوعات پر ہو طویل نظیں لکمی ہیں یہ دلاصل ان کے سابی اکھ دکھاؤ کا ترجانی کرتی ہیں۔ السی تطول کے ساتھ ساتھ مخلف موضوعات پر ہو طویل نظیں لکمی ہیں۔ وہ ان کی قاددالکلامی کے ساتھ ساتھ ان کے تمدنی شعود کی بھی نشاندھی کرتی ہیں۔ السی تطول کی مزست کافی طویل سے تاہم میں چند نظموں کے عنوانات کو بہاں پیش کرتا ہوں جس کے مطالعہ سے شاعر کے سویے سے کے سانچل کی وسعت اور موضوعات کا توقع شاعرکی عوریت اور بیداد دہم کی ترجانی

کرتے ہیں۔

(۱) عسلم کی نفیلت اور تعلیم نسوان کی اہمیت (۱) ہماری ادود اور اس کا موقف (میں فن عروض کی است (۱۰) جہیر اور ہم ردی ایک شاوی اپنول کی (۱۰) ہم اور ہمارایاتی (۹) ہماری سطر کیں (۱۰) تقام اقبال ۔

ا توقب کے کلام اور فاص کران کی شخصیت کالیک ایم وصف جمیل ان کی تصوف سے گری دور ت کولیسی ہے۔ اور انہوں نے کر کاروں کا مسلی الدع کی وات اقلی میں کی توبعور ت دور انہوں نے کر کاروں اور اولیا کے کولام کی شان میں ان کی منفقتی اثر انگریزی کا لازوال مرجمتم میں ۔ نعتوں کا نداز بیش کیا ہے اور اولیا نے کولام کی شان میں ان کی منفقتی اثر انگریزی کا کاروں اور لاتی احرام شخصیوں کے بلے دی قادل کا تحقیبین کیا ہے۔ اب میں ان کے لئے دی کاری کول کی اور لاتی احرام شخصیوں کے بلے دی قادل کا تحقیبین کیا ہے۔ اب میں ان کے لئے دی کاری کول

ع الله كرك نورت ما المرتبياده فقط

برت کم حود بر، فنیسر محکومب الرزا**ق فاروقی** سابق صدر شعبر ارده گرگر یونورستی ـ ۱۳۷۷ کوفررس<del>ا 19</del>۵۵ مغلبوره حمید راباد ۱سے بی بسالتالحن الرَّسِيمُ ةَ الم

## محسوسات طالع الم

میں انسال ہول جھے تو انس بس انسانیت سے ہے کھ لیسے بھی ہیں جن کو اینے ہم جنسوں سے نفرت ہے

میں طالعب کم کا ہوں اور متمالوں سے محبت ہے

مرے پہلومیں جودل ہے وہ اک الفت کی نیستی ہے یہ بہتی وہ ہے جس میں کچے بلندی ہے نہ لیستی ہے

یہی گنجینہ ، حضرت متاع کیف و مستی ہم

میں طالب علم کا ہول ادر سختابوں سر محبت ہے

پڑھاوں کا عمل سے درس الفت اور شرافت کا مٹا دول کا جہال سے فرق امیری اور غربت کا

بیاوں گا وہ دنیا راج ہو۔ س میں مجت سکا جہاں پر بول بالا ہو صداقت کا عبدالت سکا

میں طالعی کم کا ہوں اور کتا بوںسے مجت سے

یں سائنس اور حکمت کے چیسراغوں کو جلا ول سکا میں انسانون کے اندر برزم الفت کو سسجاً دل سکا

پڑا ہے بیج میں نفرت کا جو پردا اٹھا وَل سکا زمیں کو عافیت کا ایک گہوارہ سناؤں سکا

ين طالب علم كا مول اور حمقا بول سے محت سے

زمیں پر ہوں گر میری کمن میں ہیں مشاروں بر رساق سے عملاً وں میں مرائیس سے تحف اُوں بار

حیات سن عالم ہے البھی میسے رسیاروں یر نظام بزم ہتی ہے فقط میسے رات اروں یر میں طالب علم کا ہوں اور سمتا لوں سے مجت سے کوئی نمب ہوتی کا دائستہ ہمکو دکھا تا ہے وہ جو حیوانِ ناطق ہی انہیں انسال بنا تا ہے

دِل انسان سے بغض اور کینے 'کو مٹا تا ہے رہیں گر ایک ہوکر اوج کا مرّ دہ سناتا ہے

یں فالی علم کا ہوں اور تحالیں سے مجت ہے

ہیں فرقہ پر ستی سے سلا دامن بچیا ناہے کوئی نفرت کی ولواریں اُٹھائے تو سرانا ہے

ساجی کاستال کواک نئے دھب سے سبجا نا ہے مجت اور الفنت کے ہمیں نغمے سنانا ہے

یں طالب علم کا ہوں اور کما بوںسے مجت ہسے

یں کوزاہی نہیں ہول لیں ادب کے الد زارول کا محصے معلوم ہے 'سب حال دریا دل کی دھارول کا

سے حقیقت استاہے اب مرا ذہن دسا ناقب زمین کا اسمال کا چاند کا سورج کسکا تارول سما

میں طالب علم کا مول اور کتا لول سے مجت ، مد

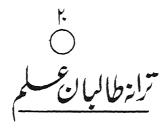

ہم قوم کا ارمال ہیں عظمت کے تمن کی منزل ہے میانی مقسود سے

ہم علم کے طالب میں ہم عسلم کے ستیدا ہ

رہے۔ الم ترزینہ ہے رہوں کم سعینہ ، م اس علم کی خاطر ہی مرنا بھی ہے جسینا ہے

ہم الم کے طالب ہیں ہم کم کے شیدانی

ہے۔ یہ کم می دولت ہے یہ علم می تعمت ہے انسان کی راحت کو سائنس ہے حکمت ہے

ہم علم کے طالب ہیں ہم عسلم کے ستیدان ا

اسلام کے دہرکافٹرمان یہ کہتاہے تم عسلم طلب کرتا گرچین میں ملت ہے

م علم کے طالب ہیں ہم سلم کے سنیدائ

ہم یخت یہ نازال ہیں کالج میں جو بڑھتے ہیں تقدیر سنورتی ہے ارمان محصرتے ہیں

ہم الم کے فالیق ہم عسلم کے سسیدائ

اوروں کے مقابل میں پیچھے نہ ر ایں گے ہم تعلیم کے میدال میں ہرسمت برطصیں گے ہم

ہم کے طالب ہیں ہم صلم کے شیدائی

ہر سام ہاتی میں ہم رنگ جمائیں کے ہر راہ عل کو ہم پر نور بن ائیں کے

ہم علم کے طالب ہی ہم عسلم کے سنیدائی

غافل ہیں رہناہے سیقت کا زما مزہد مخت سے ریاضت سے سمت کو بنا کاسے

علم کے طالب ہیں ہم عسلم کے شیدائ

معسلم کی دنیا میں بن حب یتن پروفلیسر اُئی اے الیس و آئی پی لیں، الخجیر وڈاکٹر

ہم کم کے طالب ہیں ہم عملم کے ستیدا ہ

تعلیم کے زلور سے احسلاق سنواریں گے امن اور انجسلائی سے دنیا کو سجائیں گے

ہم کے طالب ہیں ہم عملے سے پدائی

ہم اپنی حکومت کے احران پر نازال ہیں اس نے جو کئے ہرجا تعلیم کے سامال ہیں

ہم کے طالب ہیں ہم کم کے سیدائ

سے اللہ کے ترقی کی وہ راہ دکھانی ہے تعلیم نے سینے میں اسٹے بھو چھپائی ہے

ر علم کے طالب ہیں ہم علم کے سٹیلاق ا

راه معلی ترانه

معلم ہول کر تعلیم اور تربیت سے نسب نسب نسب اور تربیت سے دولت میں روی دولت مقدرسے بہت الفت الفت مقدرسے بہت الفت مقدرتو بیں گے صاحب عظمت

معلم ہول بھے ہے طالبان عسلم سے حمالفت بنایا ہے ادبنے اسپنے گلتن کا مجھے بھتوا گرسائنس و حکمت نے بنایا ہے مجھے تارا یس جنورا اور تال بن کے اب واقف ہوال سبکے زمیں کا آسمال کا چاند کا سورج کا تارول کا

معلم ہوں جھے ہے طالبان عسلم سے آلفت علسے بیں سجا درگا زمیں پر باغ جنت کا معلم کا علی ضامن ہے غطمت اور داسمت کا سنورجائیں اگر اس علم سے انسال ق نعمت ہے بینے انسان اسٹرف ہے ہی نشأ ہی قدرت کا

معلی وں مجھے ہے طالبان ِ سلم سے الفت

بنایا ہے خلانے اپنا نائب ابن آدم ماکو
کیا زیرِنگیں انسال کے اس سارے عالم کو
بنایا پہرہ دار اسس نے نوشی کا درد اورج کو
بنایا کامرانی کا دسیلہ سسی پیسیم کو
بنایا کامرانی کا دسیلہ سسی پیسیم کو
معلم ہوں جھے ہے طالبان کی ام سے الفت
محھے فرقہ پرستی اور دہشت کو مٹاناہے
محھے درشک بمنال ۱ بنے وطن کو پھر بناناہے
یو بنیج کی سطے پر ہی انہیں اور اٹھا ناہیے
یو بنیج کی سطے پر ہی انہیں اور اٹھا ناہیے
یہی پیغام اب ناقب زمانے کو حشناناہے
معلم ہوں بجھے ہے طالبان عسلم سے الفت

#### ۲۵ اسمیت علم کی اہمیت

عسلم انسانیت کی صرورت بھی ہے یہ نشاط ومرتشر کی تروت بھی ہے

علم ہی ترجانِ مشیت کھی ہے اسکی تحفیل بے شک عبادت کھی ہے

علم ہی زندگی کا آنا نہ ہے وہ جس میں قرت ' حرارت اسرامت بھی ہے

رزم اور بزم کی روسشنی <sup>۱</sup> آبرو<sup>۱</sup> گود بی اسکے سائنش و حکمت بھی ہیے

بہر شرافت میں میں عالت کی جان اکے دامن میں بلتی سیاست میں ہے

اسکے بیٹے ہیں سب شاعر و فلسفی بیٹیوں میں تو سائنس د حکمت مجھی ہے علم کا ستہر ہیں سکرور دو جہکال ا باب اس شہر کا مولا حفرت میں ہے

ابینے حامل کو کرتا ہے یہ کسر خرو ' اس میں توقیر و عظمت سے افت کھی ہے

اکی تا ٹیر ممشکل کشائی کسکا فن اسکی تنویر حسنِ فسراست بھی ہے

اسس کا خادم ہے تعمان اور ہوعلی اس کی داسی فصاحت بلاغت بھی ہے

دور ، وور اس سے رہتی ہیں سب سلخیال اس میں شیرینی ہے اور حلادت کھی ہے

اس سے آدم کو عظمت کلک پر ملی اس میں تعمیر بھی ہے کامت بھی ہے

دولت مل مرکھے کو مل سکئ اسکو دنیا کی حاصل قیبا دے کئی ہے معترف الشمی تاریخ عسالم بھی ہے اسکی محتاج ہرایک ملت بھی ہے

خواب غفلت سے بیدار کرتا ہے۔ بہہ علم کا ولولہ ایک رخمت بھی ہے

حرک در آباد کو جسگمگاتا ہے ۔ بہہ ساری دنیا میں آب اسکی شہرت بھی ہے

عسلم صحت و تنظیم اور اتحاو انهی اربعه عناهرین عرت بھی ہے

ا پنا پیخام ناقب سنا تا ہے یہہ اب زمانہ کو احب کی فرورت بھی ہے علم كى فضيلت اورتعليم سوان كليمين

زندگی ہے ایک گاڑی جس کے پہیے مرد و زن ان میں ہراک کے لئے لازم ہے علم و فسکر و فن

ذمرداری مردسے عورت کی کم کیوں جانیے دونوں کے اپنے تقاضے ہیں یقیب سوسچیے

گھرکے یاہرگھرکے اندر دو اہم شعبے ہیں یہ ایک ہی منزل یہ جاکر راستے ملتے ہیں یہ

عقل و دانش فهم و ادراک دونوں پر لازم ہیں یہم زندگی کے سب سائل کیلئے ناظم ہیں یہم

روشنی عقل و دانش کے لئے لازم ہے علم نعمتوں ادر برکتوں کالیس دمی تحاسم ہے علم

علم رحمت علم برکت علم آن زندگی ہے ایک قالب علم ہی ہے اسکی جان

عسلم النمت كا وتشكم عسلم غطرين كا وقار روح كى وه روشتى ہے عسلم دل كا ہے قسرار علم کی دولت ہی گویاکیٹ آور سے سے رور ترمرگی کی راہ کی تاریکیوں میں سے وہ نور

علم اک دولت ہے اپنی اور وہ کھی لا زوال علم کے آگے سوالی بنتا ہے عصص و جمال

علم سے اسائش انسان کی تخلیق ہے علم ہی میں دستمنوں پر فتتے کی توفیق ہے

علم ہی کی گود میں بلتی ہے سائنس اور حمیات علم ہی سے قوم کے تدرول کو ملتا ہے ہ بات

اُطلبوالْعِلْم كما يبغ برم المسلم في المسلم ف

علم کی تحقیل حورت ، مرح دونول پرسے فرق دور ہوجاتا ہے جب کی سے جبل و نادانی کا مرض

حیں طرح سے مرد پر لازم وہ عورت بر بھی ہے انقراد سیت یہ لازم اور جماعت پر بھی ہے مہ علم ہی سے راحتوں کی پھوٹتی ہے روشنی شاد کام موتی ہے اسکے نیف ہی سے زندگی

چاندفی تعسلیم نسوال ' زندگی کی گلستال ونکھ کر اسکو زمیں پر اسکرائے کہکٹ ں

ہو اگر آغو کشس ما در عسلم سر آ دائستہ ان کی سب اولاد ہوگی عظسمتوں کا آئیتہ

ذہن نسوال و کرنسوال میں لطا فت کا ہے نور ا بے شیہ ہوتا ہے روکشن اس سے انساقی ستعور ا

نمافی کی راحت و ف کرنسوافی میں ہے وع و ف کرنسوالی میں ہے وع وع و میں ہے وی میں ہے وی میں ہے وی میں ہے وہ میں ہ روشتی و میں میں ہے وہ میں میں ہے وہ میں میں ہے وہ میں ہے وہ میں ہے وہ میں میں ہے وہ میں میں میں میں میں میں می

ا عسلی نسوال کی حیات علم نسوال کی حیات علم شادا فی انسال میرون کی ہے رشات علم میں سے تعملوں اور بر علم میں سے تعملوں اور بر علم میں سے تعملوں اور بر

سے برم حیات علم نسواں سے می روشن ہوتی ہے۔ " صفات ا علم نسواں سے محصر جاتی ہی سرب علم نسوال شاد مانی " شاد کا می حسات علم نسوال کولتا ہے عقدہ ہائے کا تنا سے

علم نسوال سے ترقی یا تی ہے ساکنس بھی علم نسوال سے ہی ہوتی ہے منور زندگی

علم کا میں ران دونوں کیلئے ہے ایک سال علم کا ممیران دونوں کیلئے ہے گلتال

علم ہی سے یہ زمیں ہوتی ہے رشک سال علم کمی تسخیر میں ہی چاند ارسے کہاٹ ل

علم کی تحصیل دونوں کیلئے سے لازمی علم ہے دونوں کا زلور ایک جیسا واقعی

مردو عورت کی حقیقت جانئے تو ہے۔ یمی اک حرارت زندگی کی اوراک ہے رومتنی

زندگی کے سادے متعبوں پرہے دونوں کا اثر ان کی کوشش ہی سے تحلِ زندگی ہے یا تمر ہوسیاست یا معیثت کیا حفاظت توم کی خدمتِ نسوال کی ممنول ہے ۔ بہد زندگی

عظمت نسوان کے "ماریخ میں روسشن ہیں نام علم و دائش نے نمایاں کر دیا ان کا مق ام

سع مساع مساع مساع المساع المساع المساع المراء المساع المراء المساع المس

دیکھے ساریخ میں بی بی حنیفہ کا بھی نام چاند بی بی کو بھی دیکھو' رانی جمہ نسی کا کام

انرلا' بندلا ' سرجنی' بے نیلر وخی آلدہ الزیجة ' تقیاتی تقریسا' کوسے غطت بے شیہ

سيده الشرف رفيع مهرالسار كوسم كي المساء كوسم كي المستحكم الشرق المرد المي المرد المي المرد المي المرد المي المرد المي المرد المي المرد ال

ف کرسے تیری نبی یہ نظم اک روستن چاغ شاد ہول شاقب کراس سے ہوگیا ول باغ باغ جهاری اردو اور اسس کا موقف مهاری اردو اور اسس کا موقف ص

عجب رشک حسن گلتال سے اردو اٹا تائے متدوم کمال بہتے اُردو سیمی نے اسے نون دل سے سے سینحا یہرسب کی ہے اور اس یہ نازاں ہے اردو دلول کو طانے کی زیخسی رہے یہ ، کر تعمیر قومی کا سامال سے اردو نقتب ره زندگی اسکو تحییر مراک مندواری کا اُرمان ہے اُرُدو یہ امن اور انصاف کی روشتی ہے بیا فن محبت کا عنوان سے مے اردو معانی کے موتی برستے ہیں اسس سے ول شاعری میں کھی ختراں ہے اردو سرور و مرت ہے والستہ اس سے ورونِ ول وجالُ غر لحوال م م أردو

گل و بوٹے کچھ اس کے نوٹے گئے ہیں مگر بھر بھی مشکب بہاراں ہے اُر دو یبی کامرا فی کا سے اک وسیلر ہراک برم سشمع فروزاں ہے اردو وہ فلمول کی دنیا ہو یا رزم اور برزم مراک جا نمایال نمایال سے اُردو وہ بنتی ہے خور ترجانی کا سامال مخالف یہ اینے ہرباں سے اُددد محکومت پر سرو ہری سے اس سے یمی بات سے جوہرکشال سے اُلدو مراکس سے اکثر کالی گئ ہے مثنب و روز این نود یه گرمان ہے اردو ا کا دمی کھی اسکی نہیں فیفن پرور اسی وا سطے و ققبِ حرماں ہے سے الدُدد نہیں ہے بحواب روقی روزی سے *رش*تہ اسی حال میں تو براٹاں سے اردو حكومت يه موجوده سي كوكر المردم گر حیف محسروم ار مال ہے اردو

يبرال جامعه أسكى سير بينت والى سي وار ازم چئسراغال ہے اُدود کسی حال میں کھی جیسکتی رہے گ یہ اک سمع عزم محکیاں ہے الدو کئے دُوراکو تو گُرٹی ہے تہذیب ماری نزایی کا در مال سر اردو اسے تو نے اعرازسے اب نوازا یہ گجوال بو تیرا میرکال سے اُدود یہ تخلیق شعری یہ اللّا رہا ہے تو تاقب کے دل میں فروزاں ہے اردو

## اردونتنوي

نظ کا اک جمن ہے ہرا متنوی جم میں دل کی نوشی ہے بیا متنوتی

یه تخیل تصور کی پیهنانی م شاعری کی حسین ترا دا متنوی

دونول مصرعے مقفی ہوں ادر یا ورن اپنے مفہوم کی اک ردا مشنوی

الترام رولیف ایک ہوتا 'بہیں ہو جدا حبس کا ہر قافیہ متنوی

سات بحسرول ہیںہے اسکی جہلوہ گری شاعری کا سہل مشغلہ مثنوتی

اپنی تفریح طبع کی منزل ملک کمسے کم ' کم سے کم ' فاصلہ متنوی

اصفیا 'القیا 'اولیا کی نقیب نعتِ سرکارا وحمد خدا منتوی اپنے اوصاف کا اپنے کر دار کا حن اور عشق کا کا نکینہ متنوی

حبسے اللہ ہے فریاد کا اک دھوال منزل عشق کا غلظام منتوی

اس کا ہرلفظ ہے شمع فسکر وخیال حسن کی برم کا لاسستہ منتوی

جس سے بھی ہے ہجر اور فرقت کی اگ دل کی فنے ماید کا اسسا مثنوی

سارے ادصاف شعری کو رشک آناہے بات کہتی ہم یوں مرملا مثنو ی

ساحل ارزد اکے دامن میں ہے کشتی شعر کی ناخب دا منتنوی

اس میں سے اک سردر' کگاہ خرد کیول نہ ہوناز کشسِ مسیکدہ متنومی ۱۳۸ صدیول اینا یهه اولکا بجباتی رم درستهال و دکن جا بجب مشوی

انساط و تبجرسه جبی کا متن ستعرکا نغمر د لربا متنوی

جس سے احساس تعلمی کو ملتا ہے کیف گویا ہے ایک نافعہ کھلا مثنوی

۔ فارسی جس سے اتراقی میں اہمیک بن کے رومی کا اک فلسفہ مثنوی

اردو والول نے بھی اسس کا دامن بھرا بن کے بھر تی ہے ستعلہ نوا منتوی

اسٹی قلب وجگرکے لئے کیف ہے باغ جنت کی گویا ہوا پہنٹوی

تھے پر ٹاقب ہمرباں مایوں ہوگئ تیری فسکروں کا مہر مدحسا متنوی اردو ناول اور اس کاموقف

اسے کئے تنویر افسانہ ناول ہے کردار انسان کا آئینہ ناول

ترن کی تیجسیدہ آموں کا رسب سسماجی تقاضوں کا پیمانہ ناول

ہمان فسکرو فن کا نکھسترتا ہے جہسرہ سمٹے رور' ستخیل کا مینخسا نہ ناول

نگهرار پیمانه رعشق و الفت ها اظهار احوال د بوانه ماول

جبلت وفطرت کے گلٹن کا گلچیں سے تعمیرِ احماکس مردانہ ناول سے گلدستہ رنج و غم اور مسرت سے اظہار یغربات مستانہ ناول

عجب سیبرد تقریح کا ہے یہ سالال بجاہے کہیں گر پری خسانہ نادل

مُنزٌه، مرضع ہوئی داستال جب رینی ایک شکل جبلا گانہ نادل

ندیر اخیر سرشار مشرر اور رسوا بنی ان سے وہ حسن جسانا نہ ناول

کرشن تجند و قرة العین دعصمت پریم تجند و لاتشد کا کاشانه ناول

در دیکھیں گئودان و پوسکان ہستی کہد حسن تخلیق قسرزانہ ناول

لئے وانستان اور ڈراسے کے سامان بنی زندگا نی کا خم خب تہ تا ول

تدن و تهذیب کی ترجمان سے ہے اک داروئے زخم عربایہ آبادل ربال دافی و ہوکشمندی ہے لازم تہیں بازی فسکر طف لا نہ م تاول سے اس میں دل نوجوا فی کا اد مال نے سامان تفسیر کے پیان ناول لباده لیمی رنج و تاکا میول کا نفتیبِ تب و تابِ در دانه ناول ستخادت مشجاعت سا أيّينه نادل زیدائے دل بیق رادانہ ناول یبه جذبات و احاکس کی تربیت ہے ہے ایکن فسکر سشریفانہ ناول تقایل ہی ہے اور تصاوم تھی اس یں حبيلاء مشعور حرلينا نه الأول - بپوزیم ایّا ہے <sup>ش</sup>مع دوشن ے، مراز ایک ، کہ یا لے گئی اگ مسن فسرزانہ نافل سلیان و اکت و الور و رحمت کئے واقتیٰ ذوق ِ رندانہ نامل

## فن عروض کی اہمیٹ

روح کی اک زبان ہے فن عروض شاعری کا مکان ہے فن عروض

معرف ہے شعور و فسکر و فرد شعرہے جسم جان ہے فن عوض

ترجانِ ست عور ما فی الضمیب اسس کا حن بیان ہے فن عروض

ف کر شعری کا راہ ، سر سے یہی اسکی گویا عمنان ہے فن عروض

بے لگامی بھے نہیں منظور مگہدار بان ہے من عروض

سب گول کا حسین گلدسته کهت گلبتان سبے فن عروض راہ منزل کی روشنی کسیلے ا ناظبہ کاروان ہے فن عروض

جس سے بنجبر زمیں ہو زرخبیز الیبا مخلص کسان ہے فن عرفض

ہو بھیسال ہو اپنی کشتی سکا الیہا اک بادبان ہے فن عروض

یوگذر جائے اس سے ہو روشن السی روشن کمان سے فن عروض

حبس سے ہر داہ دشت پر ہونظسر ایک الیں محیان سے من عروض

شاعری بے عوف ہے سنگاخ انجسہ اسان ہے فن عروض

رو شنی اس سے ذہن یا تا ہے ناز مشن کھکشان ہے فن عروض اکے ارکان سب ہیں تا بندہ پرُضیا دود مان ہے فن عوض

صوت و آہنگ ادر ستارول کا محسن بے گمان ہم فن عروض

جیکے دامن میں ہے نشاط و سرور ایسا اک خانمان ہے فن عروض

اپنی اُرُدو غسزل کے بیسکر میں کیئے روح روان ہے فن عروض

جنگی تہہ میں ہے گوہر نایا۔ ۔ وہ ہم بیکران ہے فن عروض

ہو بھوٹکنے سمجھی نہسیں دیتا ایسا اک نگہبان ہے فن عروض

تجسس سے بینائی دور رکس ہوگی سنسرمئہ مہوستان ہے فن عروض کیوں سشہار ان کو کیمیے سشاعر جن یہ بارگرال ہے فن عروض

ہندی بھی شا بھی کرتی سے اعلان کہ کویت کی جان سے فن عروض

جننے آئے ہیں ساعر و نقاد ان کا اب میزبان سے فن عروض

بے یہہ مشکورِ رحمت و انور ہج جو ضوفتان ہے فن عروض

لب یہ مغنی کے اب تسم سے ان کا بھی تدر دال ہے فن عروض

د کیچو شاقب کا ہمزیان ہوا نطق سشیریں بیان سے فن عرف یادِ تاکیس آندهمسرایردلش

ب نظر میں بہار کی رنگت دل می نوستیوں کی بھتی ہے تو بت حس کا حمد سے رفعت و عظمت يون د كھا فى سے آندھسراكى سورت ياوِتا تسيس أندهمسرا يردليش سے تصوریں اب حسین فصنا رَهُ رَو زندگی کی راه نشما ب اکس أو ميركي يهلي سي المو بھلا اس سے نوٹ یول کا دل میں دبیہ جلا یاد تا سیس آندهسرا پردکش کیوں نہ آرائے اے وکن کی ترمیں رشک گنگ دجمن ہیں اسکے کمیں ہاں دکھا نئے ہمکو بن کے بگیں ایک جهتی کا آج رو گرخشیں ياد تا كين الذهب لا ركيش

ممها تا يب إغ تشمع بنا آک گلتان پر بهار سجا ہے کروڑوں کا ناز اس یہ بحیا يه دلاقى سے ياد فقىل خىدا يادنياسيس اندهمسايردليش د تحصر آزهر ای ایک تھلک ناد اسس پرکرے زکیول دہ نلک رشک انجم بن سے اس کی حک دے گئی آگے اس کو رنگ دھنگ يا د تا سسيس اندهساليردلش اک فردرت ہے باہمی ڈالفت دور ہو جا ئے کشمکش نفرت رونسیاسی <sup>ن</sup>قا میں یک رنگ<sup>ک</sup> ہم کو دیتی ہے نعرہ وحدت ياد تأسيس الندهسدا يردلش ے سے ساست کا پیندرا اک تارا چیف شراکم دور ہے نیارا یت کا طرز حکومت ہے تیارا جگرگائے کو آندھے اسارا

ہند ہیں آندھسراہے رشک سحر ناز کرتے ہیں اس یہ شمس د تمر اس په فتستربال حسن کعل در گهر که اس کی دولت سے عسلم دفن و مسنر عبر ) جشن السيس بُهندهسدا پرديش آج روشن ہے اس کا ہراک گھر آندھ۔ ا آج سے نوسشی کا بگر تاذ کرتی ہے اتعامی کی نظر ہ شادد مسرورہے ہر ایک بشر حبشن تاسبیں أندهساردلش حبت شمع ہے دل ہے ہر پرواز آج نوشیوں کا سے یہ پیانہ أج رنگیں ہے دل کا کاشار تحکو ٹاقب کا ہے یہ تدرانہ جنَّن تأسيس آندهسرايردليق

ہم مل کرھی رمنانس کے یہ عید ہے ہراک کا ادمال یہ عید ہے ہرغم کا درمال سے حمید محبت کا عنوال ہے عمید متر کا سااں ہم مل کر تعبید منائیں گے

ام ما رسید سازی سے

یہ عید مسرت لاقی ہے

یہ عید ہراک کو بھا تی ہے

ایٹار کی راہ دکھیا تی ہے

تاریخ کی مشمع جملاتی ہے

ہم مل کر عب منائیں گے حب عبد کا موقع آتا ہے خوکشیوں سے دل بھر جاتا ہم ارمان ہراک سے ا

سینے سے سینہ الآتا ہے ہم ک کر عبید منائیں گے

صروں کی براقی ردایت ہے أبس میں میل و محبت ہے وہ حبس کو اس سے عدادت ہے اس ملک سے گویا بغاوت ہے ہم مل کر عید منائیں گے فطسرت نے دیا درس عظسم رہتا ہے ہیں مل کریا ہم ا كيون فرق كربي ندمب كالهم ہم سب ہیں اولا دِ آ دِم ع دِ ان میں ہو حقیقی کیجے بی تحرقی سه تقیاضا دانافی ر مصنان مو یا که دیوالی مل کر عمید منائیں گے پولیسس عوام ا در ا قبیسر الفنت ہے انسانی ہوہر نفرت کے نہیں ہم زیر اثر ہم مل کرعید منائیں گے دل سکھے ہیں نوست یوں سے بھر منائیں گے نسب ملتے ہیں الیس میں گلے مرائی ہواری لیونہی کے گئے مرائی گے دور آلیس کے بگلے مور آلیس کے بگلے مائیں گے دور آلیس کے بگلے منائیں گے ممل کرعید منائیں گے



وہ اسلام کا گلتاں ہے فلسطین کروڑوں دلوں کا مکال م

ہر تو حمید کی روشنی کا وہ مرکز وہ ایمان کا یا سیاں ہے فلسطین

وہ صدیوں رہا تنسیاء اہل ایماں وہ عظمت میں اک"اسسمال ہے ککسطین

وہ معساج میں بیت مقدس ہوا رو تمام انبیا کا نشاں ہیں فلسطین

امین السمال می سما وه ملجا و مادی وه توحمه ایم تغمه خوال ما فلسطین

و ہال عب کریت کا ہے۔ رقص نو منین وہ مطر کمرم کی اک فعیاں ہے کناسطین سکون ومت رکا کمرکز کیمی تھا مگرغم کی اب داستال ہے فلسطین

تھا تہذیب انسانیت کا عسلمدار گرط کم اب نشاں سر فلسطین

ہزاروں اجاڑے گئے اُسکے یکٹے وہ دیکیو تو اشک رواں سے فلسطین

سشہادت کے اسکو پلا کے ہم کاسے تو معمّوم وما تم مُثال سے فلسطین

ستعور اور ادراک پیر کوه غمناک دل و جال کا درد نہساں ہے فلسطین

کھی فخنسے اسس کا بینہ تھا گلشن وہ نوم گر تارکاں ہے فلسطین

ہرانسان کے دل میں ہم ورداس کا عزیز جہال بے گمال ہے فلسطین

ترمیتا ہے دل اسکی حالت کود بھے كه " تشتُونيش مندوستال سه فلسطين عوام اور حکومت کی حاتید لے کر مرکے ہند کا تلب و جال ہے نکسطین وقار وطن کی پہرکوشش ہے مشکور ليه تھ پريت تهربال ہے . فلسطين يَقَيًّا تُو اك روز آزا د بيو گُوَّ ٢ تنظيم المحرزب السيع فلسطين اگر مزندگی کام ا سے ہماری ترے واسطے لندرجان سے فلسطین تباہی کے در یے ہی صد حیف غاصی تو ایمان کا سائیاں سیم فلسطین یہودی کی تخسرس کاری کے یاعث وہ پیمر آج عم کا دھوال سے فلسطین حفاظت کے تابل بنا ہم کو بارب مسلمان کا امتحال سبے ' فلسطین بہت بلے قرار اس سے مکر ناقب رائب غمر کی اک داستاں ہے فلسطین ۵۵ ن جهیزاور هم

مال باب جو بھی دیں وہی سنت جمیز ہے ابتی طرف سے ما تکنا لہنت جہسے ہے

عورت کا حسن اور شرافت جہد زہد سیح یو چھے تو ہوہر عصمت جہد زہد

اپنی کما فئی سے کرو پوری ہر ہم کرنے و مردول کے حق میں پستی ہمت جہیز ہے

سامان زندگی سے خالی وہ کون گھسر جائز سمہاں سے غیر خورت جہمینہ ہے

روکی کے بزرگوں کی عنایت جہینے تھی پر سرچ ما منگنے کی یہہ عادت جہینے سے

سیطی سے بن بیاہی کئی سال سے وہ بہت اب تاکل امنگ ومت رجہ نے خد سے کیوں اسکو چھوٹرتے نہیں باعزم نوجوال حرص و ہوائے نواش شہرت جمینہ ہے

محدود درخسدور تناعت بہمینزے اسس سے سوا طلب ہی قباحت جہینز ہے

کتیٰ ہی نوجوا نیال گھٹ گھب کے رہ گئیں ملت سے حق میں موجب ذلت جہیے زہیے

ہیجان اک بیاہے ہراک سمت اس سے میت بربادی فسروغ معیشت جمعینہ سے

سمان کردوستادیاں راست کے واسطے چوڑو جو یہہ خلاف روایت جہیسترہے

قول حفوم الحی الحب هی ب المسلق امت میں اب رہم مانع کر شرت جمیز ہے

اکس نوجوال کے جندبہ ایٹار کے تثار کمتا ہے ہوکہ قابل نفرت جمین ہے ادردل کے حال زار کا نود پر کرو قیانسس نادار لوں کے دل کی جراحت جہینے ہے

دلہا اگر حرافی ہے مولہن پر الوقھ ہے بنتا جو اسکی روز ندانت جہین ہے

ا کساف کی حیات کا کر دار دیکھنے اسکی روایتوں سے بغاوت جمینز ہے

اسوہ وہ بزرگول کا ہوا ہم سے ترک کیول اب بہراکشیا بی دولت جہریہ نے

شاوی سے پہلے ما گنا سٹادی کے بعدیمی ساری خرابیوں کی یہ علت جہیے ہے

جلتی سے اور مرتی سے اِک پیول سے دلہن ہم میں بھی سج الیسی شقاوت جہین سے

اسس ہوگ سے وہ کیسے بچیں گے کھو وہاں بن جا شرکتا جو روز قیا مت جہیتر ہے بیجبا طلب سے اسکی نعدا کیسلے بیحو ورنہ ہمادے حق میں مصیت جمسے ہے

اللسم ادر دسے والے کو بیالا وہی گے ہو دل میں نوجواں کے تفرت جمدین ہے

ثاقب تیرے خسلوص نے حق کردیا ادا یہ فسکر ترجانِ حقیقت جمہینز ہے

## خاندا فی فلاح و بہبود کے ترجمان اشعار

دنیا میں خساندان وی معتبررہے اپنی فسال کے لئے جو مختصبر رہے

منصوبہ بتری اسکے لئے لازمی ہے اب تاکر حیبات میں زکوئی دروکسررہے

نوخیے زنسل کی ہے ترقی اسسی کے ساتھ دنیا کے ہرف دوغ سے وہ باخبررہے

الاست ہول زیوسلم اور فن سے ہم گرجا ، بتے ہول زلبیت یہ رشک قمررہ

اولا د اور مادک کی بہبود اسی میں ہے علم د ہنرک روشنی زاد سفر رہے

یروان پڑھ ہی جائے گی اولادیالیتیں مرمولہ میں مال ہی اگر را ہمر رہے لوگوں سے آج لوگیاں کم تر نہیں رہیں دو پہنے ایک گاڑی کے بیش نظکر رہے

عورت کی ذمہ داریاں مردوں سے بڑھ کے ہیں یہم امر داقعہ سے یہم بدنطکر د ہے

عورت و مرد دونوں کے اپنے تھا نے ہی دونوں کے رابطے میں نہ مدوجسزر رہے

صحت سے عورتوں کی مقدم یہ ہرقدم مطلوب ہو اگر کہ توانا پرے رہے

اب بن گیا جہسے نہ ہو اموات کا سیب انجام اس کا ہوگا ۔ ہی فی السقررہ ہے

بہبودی ہے عوام و تکومت میں مشرک دونوں کا ہے مفاد کہ وہ ہم سقر رہے

ندہب کا کھی تھا ضاہے انسانوں سے مہی ہوجائیں ایک جیسے کہ نثیروسٹکر رہیے ہوں تومی ایک جہتی کے اوصاف کے نقیب قومی لیگا بگت کا اثر سسر بسے

سیکورزم تومی حزورت سے ہندگی جہوریت کا حسن ہی پیش تطب رہے

اشعادیں نے تکھیں صدق دلی کے ساتھ خاقب آمید ہے کہ اُڑ پڑاٹر رہے

 $\odot$ 

رات دنکھی ہے میں نے اک شادی اپنے اقب ارکی تھی بریادی

نو جوان محو رقص و پوانه سالا ماحل جیسه رندانه

کیا نوششی کا میں ہے پیمانہ مر<sub>د ا</sub>سراف سے گرز جسانا

سم یه اطوار کیسے دکھ لائیں ۱) یه دیکھ لیں تو سے رائیں غیر بھی دیکھ لیں تو سے رائیں

رانستوں پر محیط ایسے تھے جیسے بےرابط حبانور پر ملتر

میا ند یاجب تھا سامعہ کا خرکش جسسے احماکس ہورہا تھا نراش بیسول روشنی کے تھے گو لے گویا سٹرکول ہے کہکشاں بھرے

کیا یہ مفرف بجاہے دولت کا طوق بہنائے گا یہہ خلات، کا

کیا پیننے کے ہیں یہی اطوار کیا برزرگوں کے تصے یہی کردار

گھڑا ہوڑا جہت زہتے لعنت توڑتی ہے ولیمہ کی دعو ت

لذتوں کے سمئی کئی سسا ہاں اور ہزاروں میں ہوتے ہیں ہمال

یان نمود و نهارشی دولت دو حری سمت کیستی و ذاریه،

ا تکھ ہوتی ہے دیکھ کے پر نم یوں نوا قات میں پڑے ہیں ہم وہ دلیمہ کا ہار ارے تو بہ اسکے حق میں ہزاردں کا صرفہ

یوں تیاہی کے گھل گئے عنوال سے وہ مقصد میں کامرال سنیطال

اب تواس سطے پر کھی ہیں اترے مرغ لانے میں دیر تو تھاڑھ

الله الله المارے بہہ اطوار غیر بھی مو*ن گے دیکھ کے بینزار* 

نو جوانو آگھو کمر کسس لو الیبی بے جب کرشس پدل طوالو

اب بزرگوں کی راہ امیناؤ اپنے مالک کی اب رضا ڈھو بڈھو

ستسمع سُنْت کی اب کرو روش را و اسراف برر گلے قد غن اینی آسان شادیاں کر دو سسرور دین کوتادماں کر دو

لڑکی والول سے یلنے بیں حب لدی کیول نہیں ہمر دینے بیں جلدی

لو کے والوں کے گھر بیں ہے شادی لو کی والوں کے گھر ہے یر بادی

بن بیاسی ہیں روسکیاں کستی راک علامت س یہہ تباہی ک

حصن ہے عسام سے نہیں' پر زر کوئی ملتا نہ جیں انہ میں شوہر

بات، رستریں ایک دولت کی کیا یہ ذلت نہیں سے ملت ک

وہ جو محنہ سے ملتی ہے دوات، شامل کے بروقی سے رجہ، ہوگا دولت کا روز سخشر حساب بن پرشے گا وہاں نہ کوئی سواب

ده جو کا حسر فعل ساحکم ولا پو چھے کا رب کہ کیوں عل نہ کیا

ایک بیماری ہے وہ حرص و ہوس اسکے الخبام میں غداب ہے لیس

مرضی رہے میں شادی ہو آساں اسکی خوشتودی کا ہے ۔ بہہ ساماں

رقص ویا ہے کی کیا خردرت ہے اکس یہ یا بندی کشرایہ میں

بیانلا اہتش کو چھلجو مای توبہ بے سے رایت سے دل لکی توبہ

آپ تو یول کال کیں حمسرت سب مکینوں کی نتید ہو غیارت رہا ہے تعب یک یہ سشہ جاری بعد ازاں نیند ہوتی سے طاری

ہوتتے ہیں سارک نماز سیمی حسکم خالق سے بے نیاز سبھی

کیا ہے اپنی یہی مُسلمانی کیا نہوگی وہاں پرشیما نی

اب تو ہم خسال سنجھل میں اور چوڑد یہم کھیل اور یدل جساؤ

دیں سہ والسۃ اینے ہو کے رہو غیروں کی نظر میں نمو نہ بنو

و حیل سے رب کی یوں نہ ہوغفلت ورنہ ہم ہوں گے اور ہر ولت

حق اوا تونے کر دیا خاقب ہواٹر ہے مری رعا خاقہ کتتی ہی ان بیا ہی ہیں لڑکیاں گھرول ہیں کڑھ کو مربی ہیں سوبار وہ دلول ہیں قربی میں سوبار وہ دلول ہیں قدربی میں مجبوریوں ہیں طوربی سودائی کے شرکا ہے جو نوجوال سے رول ہیں سودائی کے شرکا ہے جو نوجوال سے رول ہیں

ات تو جوال مهارس جوا تهميت وجورو

موص و موسس بی اینی اسس کرستم کو موادی عقل و خرد نے نسیکن ملت کو یول نداوی

ہے وقت کا تقامت ہے وقت کی کمنادی آسان کرود اینے ابنا کر دیں کی شادی

اے نو جوال ہمارے بوائی نے جواد

کب بزرگوں نے اسکو اپنے گلے لگایا حرص و ہوس سے عاری اخلاق کوسنوارا پیش نظسہ تھا اُن کے خوشش خلقی اور اُسوا کیا مانگتے تھے وہ یوں گھوڑا جہ یے نہوڑا اے نوجوان ہمارے جوڑا جہیے زیھوڈو کران روایتوں سے اے نوجواں افاوت جوڑا جہیے زہدے یہ ملت کے حق ہیں لعنت بن جائے اپنا اُسوا سے کارا کی دہ ست دیکھو یہی ہمارے دب کی بھی ہے مشیت اے نوجواں ہمارے جوڑا جہیے نے کھوڑو

## ن <u>تاعراور ٹاڈا</u>

یں شاع ہوں غم خوار انسان ٹاڈا کرآنا ہوں مالوں تنگ ری بہجیان ٹاڈا

ئیں بور سے و بیے بھی تیری بکرا میں بہت نوجوال ہیں برایت ن طادا

کئی چھو سنتے ہیں گر یہہ نہ چھو لے مسلماں یہ ہے یول ہمسدیان طاڈا

تصور تراکب یہ ایٹم سے کم ہے خطا سب کے ہیں اسچ اوران ما فوا

تو بیب ا ہوا حبس غرض کے لئے ہے ادھر ہی رہے بس ترا دھیان <sup>م</sup>ااڈا

بغادت ' علوت کیانی بر لازم گر اس مترقیق کو پہنچیان لازم نمازوں کا یڑھنا بغیادت نہیں ہے کیا ان کو تو نے برایشان ماڈا

بیں کہتا ہوں دہشت کا بازار کر سرد عدالہ سے کی بن ایک مسے زان طاقہ

جہاں بھی عدالت نے ان کو ملولا تو ہوتا رہا وال برہ ہے ہمان مطافرا

بیساری حکومت بھی البھن میں ہےاب ہوا سے مساری کا محنوان ما دا

نہ معسلوم کب تیرا پنجب، پراے سکا ہیں لرزاں سمجی بھے سے ارمان ٹاڈوا

طیکا نوں میں پولس کے توجین سے رہ میں ہی ہے مصائب کا در مان ماڈا

بہ روں ساکس ہو بن کر رہا یہہ نہ ہو یہہ سکاتاں بیا بان طاقہ نہ اتنا مسل دے کلی اور گل کو کررونے گلے خود کلستان طافرا

ہے طالب ہی بات کی بھھ سے دانس نکر داعندار این دامان طافہ

یہہ بہت ہے معدوم ہوجائے تو و آ زرا دیکھ ابن کر بیب ان طافوا

یے تق ضار ہی جھ سے کرتا ہے تاقب نہن تو تب ہی سال سال طاق مقام اقبال (شاعرمشرق)

ا عربے مثال ہے اقتبال عاقلِ با کمال ہے اقتبال

صاحرے یرجال ہے اقبال زیرِک ذوالجسلالہ اقبال

کشور شاعری کی وا دی میں . دولتِ لازوال ہے اقبال

ف کرو فن اور مقص بت میں مادرائے خریال ہے اقب ا

تو جوانوں کی نظرے کے آگے ہاتمر اک نہال ہے اقب ال

مر مرور دین کی عظمتوں کا آتیب ناز عشق بلال میں ہے اقتبال ان پر تسربال ہوئی ہے رعنا نی رشکب حسن اللہ اللہ مال ہے التبال

گر کوئی مجھ سے یو چھے کہدوں گا میرا اینا سوال ہے اقتال

زِ رَبِّت کی خیالی جمولی میں فیض جود و نوال سے اقتصال

اپنے ماضی کی شان کا درین گویا آب زلال ہے اقب ا

چیہ نے کیلئے ول تبیرہ نشر قبیل وقال ہے اقب ال

حسس پہ کھلتے ہیں راز کون و مکال گویا بطنِ رحسال ہے اقتبال

ان کی مربات الدتی ہے دل میں ماضح توکش تقال ہے اقب ال

ان کی مربون ہے جب ربیہ غسزل تحسن باتوال ہے۔ اقتسال اسكو ديتا ہے حسن اور ثيات فليفه كاعقال سے اقتيال يهرع فالن ذات العديمة. ر بناً کے صال ہے اقتبال قبرردان ہے زیان روفی ک رازوانِ رحبال ہے اقتبال شارح عظمت ولايت م صاحب فوسش مال ہے اقتیال ابنی مِلّت کے حق میں بے ستبہ رہبر خوسش خصال ہے اقتال فورسے و کھئے کلام ان کا کے حساج زوال ہے اُقتِال ن کرو داکش و انگی کیلئے روشتی کا کمال ہے۔ اقتبال فِ أَنْ أَنَّ إِنَّ مِينَ مِنْ حِلَا اسْ سِي ماع خيال سي اقتال

ن نوارف جمیعیة العلماء من تاریخ کے آبینے میں

عبلاً کی اک جاعت جمعیت العلماء اک مرکز ہدایت جمعیت العلماء

نظم بھائے ملت جمیت العلمار سے اک ردائے رحمت جمعیت العلمار

ا زادی وطن کی جسدو جہسد کی رہبر سب سے رای حقیق ، جمعیت العلماء

مقصود اور منزل حب کی ہے جادہ حق دہ رہیر سبیاست جمعیت العلماد

مظلوم اقلیت کے حق میں ہے اس زمیں پر اک طاقیت و حرارت جمیزی العلمار

اس مندکی زمیں پر اصال جس نے رکھا اکتیا ہے وار عظمیت جمعیہ سالعسلما پرورده بناب مرنی حسین احسار می عظیم طاقت جمعیت العلما<sup>ر</sup>

مالات کا تعامنا یہہم سے کررہاہے ہے آج کی صرورت جمعیت العلماء

ہوتا ہے دور سے ماحول کا اندھیرا استعل قیادت جمعیت العساما

جسے نصیب ہوگ ملت کو تابنا کی وہ محور ف راست جمعیت العسلماء

یہ بھی ہے اک حقیقہ تاریخ تبکی شاہر یہ اک سبیل عزت جمعیت العساما<sup>ر</sup>

طبقات مختلف کو اِک دعوت عل، اک منزل رفاقت جیمی العمار

اس مین اس کوئی شک بیر بھی ہے اکتھی قت تاریخ ساز خور سے جمعیت العب کما<sup>ر</sup> ہے آب قابائکی ابتک بھی رٹیک در ال اک شام کار تدرت جمعیت العسلمان

تعلیم کے وظیفے دی ہے اسلموں کو کرتی ہے اول اعانت جمعیت العلما

ساریکیوں کا سنہ چیراہے جس نے بیشک منزل کا وہ دیا ہے جمعیت العسلماء

" آزادی وطن کی تحسریک کی حرارت ملت کی رہنماہے جمعیت العسلما<sup>ر</sup>

معنی کفاید لینهٔ، غفسار خال و محمود ان سب کی اک ردا ہے جمعیت العلما<sup>ر</sup>

محمود سين بارى عبدالعزيز محدث ان سب كا رابط سے جمعیت العلماً

احد شہید الماد احفرت عبید سندی احد شمید ، عطا ہے جمدیت العمار جنونت ' مہندر کا برتاب آزادی کے مجاہد دونوں کا ولولہ ہے جمعیت العسلماء

تھے انجم قیادت ' حفرت میں احمد انھیں کا دائستہ جمین العمار

سعد کھی اور امجد محموداب ہیں رہبر انسے جن سبجاہے جمیست العسلا

اک شمع علم قرآن سے ساتھ ساتھ الکے ارش سے کر ضیا سے جمعیتہ العب کماء

ہیں قررواں اسکے اہل دکن کھی کبسے ان کی بور رہما ہے جمزیت العسامام

ارباب مجیت برا کوہ ستم ہی توٹے السوں کا قافلہ سے حمعیت العظم کا

انگرز اپنے وشمن انہیں کو تھے سمجھتے سے یا قیار شہدا جمعیت العُسلا صدبار کا دلوں کے دامن بیجا بھیا کر منزل ملک رسا ہے جمعیت الدمشاماء

آزادی دطن کی شمع جلی ہے حبس سے وہ رہر دقیا ہے جمعیت العُساماء

ابتک بھی جل رہا ہے اس کا براغ فیضان تعرفی اوں بچا ہے جمعیت العسلمار

ازادی کے بیاسویں میں بھی ہے یہ تکھری خوصیوں کی ہمنوا سے جمعیت العالمار

ساری جماعتوں میں تو منفرد رہی ہے دوں تہنیت روا ہے جمعیت العلاء

اب تو خزال رکسیرہ ساری جاعبیں ہیں تیراجمن ہراہے جمیہ مالعب لماء

وہ کشور سیاست ہے قدروان ابتک رسیا تو العبلا

ملت کی ترجانی تھے پر ہی منحصر ہے زیخیے ر لالطہ ہے جمعیت العسلام

ہندوستاں کو تیری درکارہے حمایت طونال میں جو گداہے جمعیت العسلمار

ترک رسوم بیجبا اب تیرا معاہد عق کی یہی رصنا ہے جمعیت العلما

اسعد سے لی جمالت اسیرسے طایت دکن میں برطاہے جمعیت العسامام

سنسیں تو موقف المحمود تر ہواہے رتبہ میں اب سواہے جمعیت العساما

یوں قرروان اسکی ٹاقب کی شاعری ہے طغیال میں ناخسا ہے جمہ ہے۔ العبامار یا نی کی حقیقت اور استگی اہمیت پیانی کی حقیقت اور استگی اہمیت

رونقِ سُنْسُ جہات ہے یا فی انعمتِ باحیات مراسہ یا فی

یہ نہ ہو تو حمیات کا سمیا بہو ہاں مسیما صفات ہے یا فی

ا سکی ساتیر کے ہیں دو پہلو یہ حیبات و مات ہے پانی

ہر غلاظت کو فتور کرتا ہے پاک کرنے کی بات ہے پانی

ماند سورج کی روشتنی اس سے بادلول کی رات میر بانی

اکے آگے مجال آگ کی کیا اسکو دیتا جو مات ہے یان رگرزاروں میں تیتی راہوں میں تحفیر نوی حیات سے یا نی

جھیل دریا نہر ہراروں ہیں سات ، بحروں کی بات ہے بانی

ساری بازار کائٹ میں ہے ایک جنسِ ثقات سے یانی

اسکی سائش کھی ہے دست گر جوہر طبعیات مرسر باقی

ا کسی سے سر سبز گلش و صحف را محد برنشات کی بیم یانی

اس میں صحت ہے لذت و تسکیں ایک جامع صفات ہے یا نی

معطم ارضی پر زرارض بھی بہر رحمتِ کا سنائٹ کے تعم یا فی اسکی طاقت کا بلوچھنا تھیا ہے ہائٹیٹرروجن کی بات ہے پانی بہرور کی ایت ہے بانی

اب ہیجوموں کو توٹر نے کیلئے اپنی پولسس کا ہات ہے پانی

بحب تازم میں غرق ہوا ف وون جا برد*ل سے نج*ات ہے بیانی

نوح کی قوم سب ہلاک۔ ہوئی کافسروں کی جمات ہے یاتی

پوچھٹ امنی رود مو کی سے ایک طغیانِ رات سے یائی

یاد گار ذبیع مهم یافی زمزم باحیات مهم یافی

اسس سے سیراب ہی کروڈول میں تا ایدو اور رائے

آبٹ روں کی یہ زباں بن کر نغری التفات ہے یافی

اسس سے طفط از مین کاسینہ معرب ارضیات ہے پاقی

سب پرند اور پرند بھی محتاج حاجتِ کائٹات ہے پانی

انحصیار نباس اور غت را صنعتوں کی حیات مہریانی

اس سے بن جاتی ہم سمنط فولاد کیا عجو یہ صفات ہم پاتی

صحت و تندرستی اسکی راین شامِل ادویات ہے پانی

ر ذالقہ اکس سے ہے زبال کیلئے ہاں بھک ک نشات ہے پانی پول د کیل کی بہار اس سے مے ناز گئ حیات ہے یا نی

اس میں پوسٹیدہ ہیں ہزاروں بطن یہہ بھی گویا لغبات ہے پانی

کم سنوں کیسائے منروری ہے لازم بالغیات ہے یا تی

پاکئی مومتات ہے۔ پاقی حاجت کافسرات ہے پانی

اسکی تعراف مختصہ لی*ل ہے* عضر لازمات میں باق

خوب ٹاقب ہیاں کیا تونے سٹ ہکار حیات ہے پانی ن بهم اور همارایا تی

آج آب حیات ہے یاتی اسے یاتی آج نایاب ذات سے یاتی کھی دن میں کھی تو رات آتا

اب نہ دن میں نہ رات ہے پانی آج سیدھی سشاب ہے وا فر

ان حیدی کرب ہے۔ باقی اسے باقی

کہیں سیلاہے اور یدنو سا زندگی سے تجات ہے یاتی

ار جکومت تھی ہیں تھی ماندی اسکی قسمت کی رات ہے پانی

مشهریان قدیم سشهر کو اب گویا شهر ، قرارات سط یا ن اسکو فرصت کھال سانل سے کیان کے بات سے یانی

اب غریبوں کو دنگھتا ہے کون آج "دولت" کی بات ہے یانی

آج یاہر ہے دسترس سے یہہ آج نا نمکن ت ہے یانی

ہم سے روٹھا ہوا ، ہر کیوں افسوس محسن کا کتات ، ہر یا نی

روز جمعیہ بھی ہم نہانہ کے باعثِ اضطہار ہے۔ پان

اب اسے ہم کہکاں تلاش کریں بورویل سے فریداد ہے۔ یا نی

ہائے کیا ہوگا حسال ستقیل سرویا بے قرار میر پانی اب حکومت سے کیا کریں شکوہ وعبدہ بار بار ہے پانی

زندگی اب وہال ہے اپنی خارج اختیار ہے پافی

اب عبادت کی طرح سے آتب ذکرِ نسیل و نہار سے پانی



یہ شرہے یا وہرانہ ، ہرراہ میں کھو کر کھیا نا يه سيح تهيه نبين بع نبان بنتائ ديكو زمار ہائے میں ہماری سے طرکیں انسان کاچسلنا شکل محیوان کا چسلیا شکل فهمان كاحيسانا مشكل أبلوان كاجسانا بتسكل ہا ہے یہ ہاری سے کس بهرستهم بهوا ود آ دهسا " کتے ہیں تیا و پر ا نا بفض ين طبقه اعمل ادر ا قديم من سيرادي ہائے بیہ ماری سے کس بارش ين جو چلتا ، موگوا ' ده ايك تما شا بوگا بركيرا ميلا بهو گال كيچرا بعر اليمبلتا إو گا ہائے رہم ہماری سسٹریکی کنکرے کہیں یہ اکھڑا ' ہموار نہیں ہے دستا یافی سے کمیں یہ ہرا ' ہو جیسے ندی نالا

ہائے رہے ہماری سٹر کی

ا اور میں جیف بتا دول ام براہ انہیں دکھ اددل کر آمیں جیف بتا دول انہیں دکھ اددل سب حال انہیں سمجے ادول سب خال انہیں سمجے ادول

ہائے یہہ ہماری سسٹرکیں

گرداستے یونهی رہیں گے مم کوئی بھی دوط نہ دینگے سوبار سہی تو کہیں گے، ہم کب یک او جر بینگے

ہائے یہ ہماری سنزیس

ہے کیں یہ موری البتی اور گندگی ہرسو بہتی بدبوسے ناک سکراتی اور دل میں آگ سلگتہ

ہائے یہ ہماری سطرکس

سر كون يركهس كوسط إلى المحال الناسي كرسان اکٹر تورخمی ہوئے ہیں کچھ دنیا چھوٹا ہے ہیں

ا نے یہ ہماری سٹرکس

فرکرو دانش حمیدال ، به کام ہو کیسے آسال غفلت سے ہیں سب ہی الال اب کون کرنے کا درمال

ہائے یہ ہماری سرکس

آبادی وہ جو احرای یہ دیکھ کے خلقت روئی محکام کی یہ دلچسی استی میریکوں نہیں گئی

ہائے یہ ہماری سے کی

مقصود أسيس سے شكوہ اخلاص كامياك جذب

شاقب یهی ہے منشا ، بہتر رہے ہواک رستا

سم اور ہماری سے طاکس ا

## ۳۹ اجتماعی شادیوں کی تہنیت

اب زمانے کی نگا ہوں میں پہنتظے و ساگیا درد مٹ دوں نے غربین کا ما وا کر دیا نوجوال ارمال کی دنیا میں اسبالا ہوگیا اہل ملت کو میالک اجتماعی شاویاں اج کتنے ہی گھروں میں ان بیا ہی کو کیاں گھوڑے جوڑے کی وہا پرتے رہی ہی سسکیاں روری ہیں اپنی قسمت کو سمی مجبوریاں مخلصول نے دور کیں اس راہ کی دشواریاں ایل ملت کو مبازک اجتماعی شاویال یہہ تقامنیا وقت کا ہے وقت کی اوازہے نا مرادول کی مرادول کا آی میں رازہے خاک طیبه اور فسلاح معامترة بدر نازیت ان کی ہمت اور وف اُوں کا عجب اعجانہے الى ماسى كو مبارك اجتماعي شاديان

شکرہ مالک غریبوں کے کھلے قسمت کے حول

ان کے حق میں بہتری کی ہودعاسب کی قبول

یاخل توفیق دے اوروں کواب بہر بتول ما مسکے دسمل اختماعی شادیاں

جسس داختی ہوں خدلئے پاک اور اسکے دسول اجتماعی شادیاں

کس قدر سرورہ ناقب بہنظر دیکھ کر
شاد ہیں سرشاد ہیں ہرفر دکے قلب وظل رسح سر قول کے جہتی کا بہاں چھیلا ہے اب نور سح سر

یا المی ڈوال دے ہرایک براس کا اثر

اللی طاق کو مبادک اجتماعی شادیاں

#### ۹۵ ن کی طبیر ٹرسٹ

فیض بخشی کا پرنور مینار مرخ خاک طیبه رست مرحیا بانمر ایک گزار مرخ خاکِ طیبه رست

ارض طیبہ سے نسوب سے مرحبا خاکب طیبہ ٹرسٹ میک بندول کا سامان ایثارہے خاکب طیبہ ٹرسٹ

ین کو الله سے سرخ ازی ملی ، دردمت ری ملی ان کی کوشش سے ملت کا معار خاک طیبر رسط

مرکز فیض و احمال جدہ میں ہے اور دکن میں نجی جدیر فیض بخشی سے سرشار سے قاکب طیبہ ٹرسٹ

ایک عابدرے اوراب میں ولی اور یزدانی بھی ایک نام د عظرت علمدار مر فاک طبیہ طرست

شادی نا دارکی' طالبول کی مرد' بینوگال کی مدد غم زدول بے نواؤل کا نم خوارہے' خاک طیبہ طرسط اسکے اغراض اسکے مقاصد سجھی کابل ناز ہیں ؟ سب کی سائیدو تعرت کا حقدار سے خاک طیرسٹ

مرفت وشنودی رب ہے بیش نظر، اور کچھ بھی ہیں بسب و پچھڑے ہوول کا مددگا رہے حاک طبیہ ٹرسٹ

تیرامطلوبی قدر انسا نیت اور ہو یہ یکند قدردان کام کی تیرے سرکارہے خاکب طیبہ ٹرسٹ

سے کے حسن عقیدت کی سوغات بال ہے تا تب بھی ہے فامن اور کر پر توصنیا بارہے ' خاکب طبیبہ کرسط ۹۷ فضيات تعمير سجار

نحسا کی عنایت ہم تعمیر مسجد محسلہ کی رحمت ہے تعمیر مسجد

سعادت دولت ہے عظمت کھی ہے ایہ ملان کی عرت ، نبر تعمیر مسجد

تعلا اور نیم کہ ہے نوشنودیاک قبالائے بین میں تعمیر مسجد

و کے جمع کی ہے قران را بت ای کی بت ارت ہے تعمیر مسجد

کریں شکر معاد اپنے خسرا کا خداسے بھی قربت ہے تعمیر سجد

رضائے فدا اور رصنائے نبی میں دوں کی توارت ہے تعمیر سجد

عجب منزلت کہے ہرایک مسجد سرورعبادت ہے تعمیب مسجد

ہے تعلی قرال برای اک سعادت برای ایک دولت ہے تعمیر مسبحد

ملی سن کو توفیق خوش بخت ہے وہ محسلام کی شہ ہے تعمید مسجد

خلاسے مجت کی ہے ایک صورت متاعِ سنحاوت ہے تعدیب مسجد

ا نہیں تہنیت پیش کرنا ہے ناقی، نشان کرامت ہے تعمیر مسجد ٞ تعارف جامع الف آروقيه <sup>که</sup>

تنويردين مصطفى جامعة الفاروقي عرف ان كا دالالهدى جامعة الفاروقي

اکس دورکے بیلتے ہوئے طوفان انتشاریں تصنی عقائد کا دیا جسامعتہ الف ارد قیب

تحفیظ قر رآن و حدیث تفیر قرران و فقه ایمال کی منترل کا بیشه مجامعیة الفاروقیه

نام وریاسے پائے ' فیفان اس کا ٹھوس ہے کہاہے ہراک مرحبا' سیامعتہ الف آرو فیہ

اس کا چلن اخلاص سے اخلاص ہی حق کی رضا ہے دہن کا سکم سکم اسکم کھوا ' جامعتہ الف آرو فتیہ

يه خاير ما اور أخرج ك الماس المعلق المعلق المعلق المعلق المعلمات المعتمالين ا

ہارون کے مرو وفا نے 'اس کا سامال کردیا فاروفیت کی ہے ردا' جامعۃ الف رد فیہ

حسآن کا ہے انتظام الطاف کی تا ییدہے دونوں سے ہے یہ ٹر صنیا جامعة الف اروقیہ

ت اقب سے تیرا مدح خوال اور مدح میں سرشارہے تعریف تیری ہے بجا ، جامعتہ الف آرو فتیہ

#### ص قضیلتِ انتارمبارک

یہ کتنے ضیا یار ہیں آٹار مبارک سرکارا کے انوار ہیں آٹار مبارک

اک سلیار نور حیات نبوی ہیں اک دولتِ دیدار ہیں آنار مبارک

ہے اس میں شفائے دل وجال آنکھ کی تھندک ہاں دارو سے بیار ہیں ستار مبارک

ان موئے مبارک ہیں لکتی ہیں جو شاخیں یہ ان کے ہی آثار ہیں۔ آثار مبارک

اب ان سے ضیا پانا ہے گزار تمٹ دلدار کے اسرار ہیں ہانار سبارک

قرآن میں ندکورہے تابوت کینہ اسلام کا شہکار ہیں ستار سبادک

والسنة ہوی فتح وطفسہ اس کے کرم سے ناتا بل الکار ہیں ہتار مبار کے لیے النُّدُ کے مجوکیے قر مول سے سے نسیت رم کے بھی اذکار ہیں ہتارسیارک خالان<sup>و ک</sup>ی شحاعت کا خزار بھی ہیں ہتار تاریخ کا اقساله ہی ہتآر میاک وه دست نبي سي موا نواب السيق مس ہراگ میں گازار ہیں ہتار میارک سرکار کی چادر جو کھیری فا کو بل ہے وه خافی بیارین تهنار مبارک بینائی ملی حفسرت لیقوٹ کو حبس سے اس کرتے کے سب تاریس کا ٹار میادک اس سامری مُشرکسے جو پوچھا تو کھا یہ جبریل کے اسراد ہیں سنار میارک تعرول کے نشال جائے سیحود اور محر اسود يهرسب اي تو آتار ميارك خوشش بختی یہ آرائیں تو رحق ہے بہتاقب آک دامن ارار ہیں ہتار مبا*دک* 

َّ دارالقضائت

مر خاوار عرفت مد وارالقفناءت ہماری فنسرورت ہے دارالققار ت

نوبرا اور نبی کی رمنیا کا ہے مرکز صنیا بار حکمت ہے دارالقضائت

حدیث اور قر رآن کی اتباع میں نفاذ سشرایت میں مرار نقض اکت

جهال عقل و دانش کی جلتی ہے شمع صدود قرارت میسے دارالقضائی

ہے یال عرف قی انون کی پاکراری نوید عمدالت ہے دار الفقت است

سشریعت نقہ اور احکام دیں کی حمیں آگ عارت سے دارالققائت

اسی سے سے اسلام کی سے ملندی حوال کی رحمت ہیں دارالقصف اس ملاں یہ ازم ہے تو قبیر اسکی شاع ہانیت سے دارا لقضاءت ر میں سے بریادیوں کی سے دعوت بھلائی کی دعوت ہے دار الفقن اس حیات جاعت ہے اک قومی غطمت اسی کی حارت ہے مہ دارالفضات پہراں مسند آراہی اہل عکولت نظام تفنائت ہے دارالقفن ائت

### هنا فضیایی روزه داری

خرا کی عامیت ہے۔ بہہ روزہ داری محط کی رحمت ہے۔ بہہ روزہ واری

خلاکی صفت کا یہ روزہ ہے مظہر م

جے زا اسکی ملتی ہے دستِ خلاسے قب لائے جنت ہے یہ روزہ داری

زیعے نو نہالات گھیے، کے حق میں عمر اکر استعادت ہم یہہ روزہ داری

جہ م فدا ہے یہ ممر بنی ہے یہ عب دت ہے یہ دفرہ داری

مسلال کے حق میں یہ نعت ہے ہے سک خداکی مسرت ہے یہہ ردزہ داری غریبول کا احساس راهما ہے اس میں مشیت کی حکمت ہے مہم روزہ داری

ہراک سمت افطاد کا اہتمام ہے بزرگوں کی سنت ہے یہ روزہ داری

مسلمان کوئی نه تارک هو اکس کا که دینی حزورت سے بیم روزه داری

#### ۱۰٬۵ انجن قادری حمیدرآباد

دین و ایمان کو اک گلتان ہے انجمن قادری انجن قادری کتنی پر ناز ہے کتنی ولیشان ہے انجمن قادری انجمن قادری

دور صافر میں اک شمع ایان ہے انجمن قادری انجمن قادری اہل سنت مسلمال کی یہجان ہے انجمن قادری انجمن تفادری

ا سکی تنویر قلب و تبکر کا براغ ' رہبر منترل و رہبر سماروا ل ا پنے سید محمر کا دامان سے انجن قاوری انجمن محادری

مند کا قالی مصر میرا باد المال ای شهریس بال اسی شهر میس تادریت کی عطمت کما عنوان سے انجن قادری ایجن قادری

ا پنے اغراض پنے مقاصد میں یہ یا عل مجی ہے ادر قابل نازیھی سر بلندی ملت کا سامان ہے انجن قادری انجسین تحا دری

ایک مجوب حق اس کا بگرال ہے اس کا ضامن بھی ہے حبس بہنازاں وکن کامسلمان ہے انجمن تعادری انجمن تعادری اسس سے والینگی اک، سعارت فری ہے ' ایک دولت بھی ہے اپنے ایمال کی لیتی کا در مان ہے النجن قادری البخن قادری

اسکے الوار ہر سمت یں ضوفتاں 'دینی تعلیم کا اہتمار اس یں ہے جس کا چاندل وقت سن نیفان ہے المجمن تادری

قابل دیدہ تابل تازہے ' بہترا با بکن اور تری یہ پھیس ول جسگر جان سب تھ بہ قربان ہے انجمن قادری انجمن قالای

یہ محمد بینی ترسے مدر ہی ضونتانی تری اور بھی بڑھ گی سیم محمد بینی ترسے مدر ہی ضونتانی تری اور بھی بڑھ گی سیمت خوانی پیر شاقب بھی نازال ہے الجمن قادری الجمن قادری



دل وجان کا اینے ہو اربال سنہادت بے این تب اس کا دربال سنہادت

مسلمال ہوا تیف محسرہ عظمت ہے داردے دردِمسلمال سشہمادت

ا مے حشر یک کی بقال اسے انعام عطاکرتی ہے ردح ایمال سشہادت

امی سے تو یائی ہے قوموں نے عزت ہے اک جو ہر نارب انساں سے ہمادت

بهار إرم حس به صد بارقت ربال ول و روح کا ہے گلتان شہمادت

الٹ کرکے تاریخ عبالم کو دیکو مہاں کی عربت کا سامان سشہادت منادیج أخمتلافات بایم ! بنه زاور عمد د بیمان شهادت

ہراک طلا کے آگے بن جائیں دلوار یہی ہے نراج شہیراں مشہادت

قیامت تلک روشنی بانتی ہے ہے درکر الا مشمع ایماں شہمادت

لیے گود میں کتب ٔ مرتضی کو قیامت میں پیرتی ہم کرزاں سشہمادت

عاف کے دلادوں کو جب نوں میں دیکھیا ہوئی نور مجی ان میں پیشمال شہادت

یهی رہبر منزل اخسردی ہے۔ عیبات اُبد کا ہے عنواں سشہادت

ازل سے ابد کے ہے اسکی تظرین سے دہ سرمہ جے شی ایاں شہادت نه دیکھی بہرشان ادر شوکت سم میں بھی خینی جن پرہے تھ رباں سنسہادت

یمی گفت، کو کاٹے کر پھینکتی ہے ہے اسمام کی تیغ مراں سٹہارت

خلا کک رسائی کا ہے ایک زینہ اے مین تمنائے پاکال سشہادت

گرادیگی وه قعر ذلت پس سب کو جو دیکھے گی ان کو گریزال شہا دت

حیبات ابد کے ارسنتے ہیں موتی ہے رقمت کی اک اپر نیباں سشہادت

ت مدول کا انجام دیکھا جب اس نے بیارت ہوں ہے محترین ہرسمت تازال مضمادت

فلاکا نظر اس کو آتا ہے جملوا لگائی جسے فرب بیکاں سشہادت رکھلاتی بلاتی ہے تندوں کی مانٹ بناتی ہے جنت کا جہاں شہادت

خرانے کھا ان کو مردہ نہ سجھو پھیالے جسے زیر زاال سنہادت

یقیناً دی موت ہے سب سے بہتر کریں یار میں کو برعنواں سشہا دت

ہے تی کی حفاظت د حق کی اشاعت صحایف کا تھا شوق د ارماں شہادت

# تعارف جمرية برمقدس

شمنائے مردان عرفال ہے اجمہیر کروروں مسلمال کا ارمال ہے اجمہیر م

زمیں ہت کی ناز کرتی ہے جس پر دلایت کے سلطان کا ایواں میں اجمبیت

غربیوں کو ملتی ہے راحت مہیںسے غربیوں کی عرت کا سامال ہے اجمت ر

مری اُرزوں کا قبلہ یہی ہے۔ یہ قریان جھ پر مری جال ہے ایج کے

لگاہی اسی سمت سب کی لگی ہیں ہارے مارے مارے مارے مارے مارے مارے مارے الحمیت

عقیدت کی انگیس ہوئیں اس سے روشن کر فرددسس منظر بداماں ہے اجمیت رسالت کے منصب کا اک ترجال ہے ولایت کی عظمت کا عوال ہے الجمیت

ملک جانتے ہیں کہے کیا اسکی عظمت عردسس البلادم لمال سے الجمتیر

مگر تطبیت سکرتے ہیں جس سے وہ پر نور گزار نیفناں ہے اجمبیہ

طواف اس کما کرتے ہیں ماکھوں دل وحبّاں عقیدت کی سشمع فروزاں ہے الجمیّے

جو رائی ہوا اسکی سننرل پر پہونچا کر جنت کی اک راہِ اسال ہے اجمیتہ

ذلا اسکے الوار برگیہ ۔ دیکھو بہتت بریں کا تحمیاباں ہے الجمتیر

جہال سے ہوا گھنٹای آئی تھی ان کو رسول خسا کا سکستان ہے اجمسیسر سے لاکھوں ولوں میں قبیا ئے عقیدت اسی سے تو رشک چرک راغاں ہے اجمنی ر

ہزاروں جو ولیوں کے ہیں استانے ستاروں میں ماہ مذشاں ہے اجمیہ

مسلمال ہوئے جن سے نتانوے لاکھ اسی مرد حق کا سنسبتال سے اجھیں۔

یہ مرکز ہے۔ ابلال و اقطاب دیں کا ملک کے ملائک کا اداماں سے اجمیت

#### ۱۱۸ عظرت برقعهٔ اسلامی

سے نسوافی عظمت کا حصہ یہ برقعیہ سے فالون جنت کا اُسوہ یہ رقعیہ

نداسے خشت کی ہے اک عسلامت یہ حیا ادر سشرافت سرایا یہ بر قعتہ

کسی طورسے ہوتہ ناقب ری اسکی سمچے لوہے رحمت کا سایا بہہ رقعتہ

مرک بر لازم مرکز از مرک بر لازم مرکز از مرکز از مرک بر از مرک بر از مرک بر از مرکز از

ار گزرد کے آبول مرتکب اسکو لے کر اسکو لے کر اسکو لے کر اسکو اور بنی کا مرحب منشا یہ برقعہ

نظ برائيں تھيلا ميں جب كالے كالے تو بنتا ہم اس جا تماشار ہم برقعہ

فدا کو دکھائن گے کیا حمشریں منہ آ حب کو اگر یون متایا یہہ برقعیہ یمن کو اسے ہرگتہ سے رہیں فور ینی کردہاہے نقاصا یہ برفعہ ز ہو حسن و چہرہ کی ہرگز ' سائٹش كفل بوجوجيبه توكيباً يهر رفعت رفا نے خلایں اگر ہو حق طت تو جنت کو ہوگا قبالا یہ برقعت یہن کر بول گر مرکب میں کہ ایک بنے گا بہم کا ستعلم یہ رفقہ نظرائے نا ایک شاک کوئی حصت كمل بوعورت كالباردا يهم برقعيه کھی سکی جہد رکھو اس کی عظت بنسی کانه موضوع ہو ایت ایہ بر تعر کموں کا یہی اپنی بہنوں سے ناقب کہے ترجانی تقویٰ یہہ برقع